# چٹانوں میں فائر

(مکمل ناول)

كرال ضرعام بي چيني سے كمرے ش اللي رما تيا۔

يد ايك او جيز عمر كا قوى المئة اور بر رحب چيرے والله أد في تقا! منو تجيس تحتى اور نيج كي طرف وْ حَلَى مِونَىٰ تَصِيلِ إِنهِ البِيدِ البِيدِ مَا تُول كواس طرح جِنبُن دِينًا قَوَاجِ السه خدشة موكه اس كا كوث شانول ئ وَحلك كريج آجائ كالمديد الله كالمديدة براني عادت محى ووكم إزكم بردومنت ك بعد ايخ شانون كواس طرح ضرور جنب وينا تقال ... اس في ويواد ہے لگے ہوئے كادك پر تشویش آمیز نظری دالین اور نجر کوژئی کیای کزارو گیا۔

تيسرے بنته كاچا مدووركى بيازيون كے يہيے سے الجر رہا تھا... موسم بھى خوشگوار تھا اور منفر بھی انتہائی دکش اے مگر کر تل ضرعام کا اضطراب!---وہ ان دوتوں ہے کہی گفف اندوز نهيل ووسكتا تخار

الچانک ده کی آیت پرچونک کر مژا... در دانت نین اس کی جوان العمر لژکی صوفیہ کھٹری کتی۔ " اووژیمُزی .... و س <u>ج گئے ....</u>لیکن .... !"

"بال ... آل!" ضرعام کچھ سوچآ ہوا ہولا۔ " شاید گازی لیٹ ہے۔ " .

و و کوئر کی کے ہاہر و یکھنے لگا! صوفیہ آگے ہو شی اور اس نے اس کے ٹانے پر ہاتھ رکھ وہا۔ ليكن كرعل ضرعام بدستور بابر عاه كيكاربار

"اس کم بخت ٹرین کو بھی آج ہی لیت ہونا تھا!"انور پڑ بڑالیا۔ "آخر دو کس فتم کا آدی ہوگا!"عارف نے کہا۔

"اونبدا چھوڑو ہوگا کوئی جے تیزا، بد دماغ۔" انور بولا" کرنل صاحب خواد مخواد مخواد مجمی بور بوتے ہیں!اوردوسروں کو کھی بور کرتے ہیں۔"

" یہ تمہاری زیاد تی ہے۔ "عادف نے کہا۔ "ان حالات میں تم بھی دی کرتے جو وہ کررہے ہیں۔ " " ارب چیوڑو ۔ اِ کہاں کے عالات اور کیسے حالات … سب ان کا وہم ہے میں اکثر سوچتا ہوں ان جیسے دہمی آدی کو ایک پوری بٹالین کی مُانٹر کیسے سوئے وی گئی تھی … کو لُ تک ہمی ہے۔ آخر گھر میں بلیاں رو کیں گی تو خاتدان پر کوئی نہ کوئی آفت ضرور آئے گئی … الو کی آواز من کر دم نکل جائے گا اگر گھانا کھاتے وقت کس نے پلیٹ میں مجبری اور کا تحرک کو کراس کر کے رکھ وہ تو بہ شگوٹی ایس شرح تی ضبح اگر کوئی گانا آدمی و کھائی دے گیا تو مصیب !"

"اس معاملہ میں تو مجھے ان سے جدردی ہے۔" عارف نے کیا۔

" مجمع تادُ آتا ہے؟" انور بھتا كر بولا۔"

" پرائے آدمیول کو معاف کرمائی پڑتا ہے۔"

" یہ پرانے آومی ہیں۔"انور نے مجھنجطلا کر کہا۔" مجھے توان کی گئی بات میں پراتا ہی تہیں نظر ۔ '' میں برانے آومی ہیں۔ "انور نے مجھنجطلا کر کہا۔" مجھے توان کی گئی بات میں پراتا ہی تہیں نظر

. آتا سوائ ضعف الاعتقادي كي" . .

" يكن سبى إمبر عال وه يجيله دوركي وراثت ہے۔"

تیز قتم کی تخفی کی آواز ہے وہ چونک پڑے ... بیر ٹرین کی آمد کا اشارہ قیا۔ بیہ ایک تجھوٹا سا پہاڑ گا اسٹیشن تھا۔ بہاں مسافروں کو ہو شیار کرنے کے لئے تھٹی بیمائی جاتی تھی بورے پلیٹ فار م پر آٹھ یاد کی آدی نظر آرہے تھے۔ ان میں نیل ور دی والے طفاصی بھی تھے جواتی شان ہے اگر اگر کر چلتے تھے تھے جوے وہ اسٹیشن ماسٹر ہے مجمی کوئی بڑی چیز ہوں۔۔ کھانا فروشت کرنے والے نے اپنا جاف ار کلزی کا صندوق جس کے اندرا کیک لاٹین جل رہی تھی۔ موشر سے افخا کر کا ندھے پر کھ لیا؟۔۔ اور پان بیڑی سگریٹ بیچنے والے لڑے نے جوابھی منہ سے طبلہ بچا بیما کر ایک فیش ساگرت گارہا تھا آئی ٹرے افخا کر گردن میں انتخالی۔

الرين آبت آبت ريكتي بوئي آكر پليث قادم في لل كئ

الور اور عارق گیٹ پر کھڑے ہے۔

لچار گنائرین سے سرف تین آدی اڑے ... دو پوڑھے دیہاتی ... اور ایک جوان آوی جس . سکے جم پر خاک گار ڈین کا سوے تھی ... یا تیں شائے سے قلاف میں بندگی ہوئی بندوق لٹک رہی " لِف فود! "کرش ضرعام مز کر بولار" میں کہتا ہوں کہ آخر تمہاری تظروں میں ان دافعات کی کوئی دہمیت کیوں نمیں ۔ "

" مُن نے بیے بمجی نہیں کیا!"صوفیہ ہولی۔" میر امطاب تو صرف پر ہے کہ بہت زیادہ تشویش کرکے ڈبین کو تھکانے ہے کیا فائد۔"

> "اب من الله كياكرون كه بر لحظ ميري الجنول بين اضافه على بوتا جاتاب." "كياكوني في يات "موفيه كه ليج مين تحير فغال

> > "كيام في كينن فياض كا تار ميس يرصال"

" پڑھا ہے! اور میں اس وقت ای کے متعلق گفتگو کرنے آئی ہوں۔"

" بول! توتم حمال كاوجها الجھن مِن مِثلا مو كى بور "

" تی ہاں!…. آخراس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے لکھاہے کہ ایک ایدا آوی بھی وہا ہوں ۔ جس سے آپ لوگ ننگ ند آگئے لؤ کافی فائد واٹھا سکیں گے .... میں کہتی ہوں ایدا آوی ہی کیون جس سے جم ننگ آ جائیں ---!اور ٹیروو کوئی سر کاری آوی بھی نہیں ہے۔"

" بس يبني چيز -- جھے بھى الجھن ميں والے ہوئے ہے۔" کرش نے کناک کی طرف دیکھیے ہوئے کہا۔" آخر وہ کسی تتم کا آدی ہے!ہم ننگ کيوں آ جا کيں گے۔"

"انهول نے اپنے علی محکمہ کا کوئی آدمی کیوں نہیں بیجا۔"صوفیہ نے کہا۔

" " بھیجنا چاہٹا تو بھیج ہی سکنا تھا لیکن فیاض ہزا ہابھول آدی ہے۔ ایک پرائیویٹ معالم لے '' کئے اس نے سر کاری آدی بھیجامناسپ نہ سمجھا۔"

۲

کر قل ضرعام کے دونوں کھنچ انور اور عادف ریلوے اسٹیٹن پر ٹرین کی آید کے منتظر پیچا محکہ سر ان دسائی کے سپر منتذ شک کمیٹین قیاض نے ان کے بیٹیا کی درخواست پر ایک آدمی جیجا گئا جے دولینے کے لئے اسٹیشن آئے تھے اگاڑی ایک گھنٹہ لیٹ تھی۔

لان دونوں نے کہمی کیٹین فیاض کا تار دیکھا تھااور آنے والے کے متعلق سوچ رہے تھے! میں دونوں جوان ،خوش شکل ، عادت اور تعلیم یافتہ تھے۔انو رعاد ف سے صرف دو سال بڑا تھا! اس شکران میں دوستوں کی بی ہے تکلفی تھی اور عادف،انور کواس کے تام ہی سے مخاطب کم

" كَيْمِينُ فِي شَ كَا تَارَكُتَا جُرِبِ قِعَاء "عادف تے كہا۔

" جناب كاوسم شريف. "احاكك انور مساقر سے مخاطب موار "كلير شريف. "مسافرنے بري سنجيد كى سے جواب ديا-دوتوں آس پڑے۔ \* " با كين إن مين شنه كي كيابات!"مسافر بولا-" مِن نے آپ کام ہو چھا تھا۔ "انور نے کہا۔ . "على عمر ال- الم اليس ى يني الحَوْل -" " ايم ايس سي - يي - اي الي وي محي - "عارف بنس يزاله "آب بننے كيول-"عمران نے إو چما-"اوو- بين دومرى بات يرضا فقاء "عارف جندى س بولا-"اچیا تواب مجینے تیسری بات پر بنے کی اجازت و بیجئے۔"عمران نے کہااور اجتوں کی طرت وددونوں اور زور سے بنے! عمر ان نے ان سے بھی تیز قبتہدلگایا... اور بھوڑ کی تل دیر پعد انورادر مارف نے محسوس کیا جیسے وہ خود مجلی احمل ہو گئے ہول۔ کار پہاڑی راستوں میں چکراتی آ گے بوھ رہی تھی۔ تھوڑی دیرے کئے خامو تی ہو گئی۔۔۔۔۔ عمران نے ان دونوں کے نام نہیں ہو چھے تھے۔ و انور سوچ رہاتھا کہ خاصی تفریخ رہے گی اکر فل ساحب کی جھلامٹ قابل دید ہوگی اید احمق آدي ان کاناطقہ بند کروے گئے۔ اور وہ اِنگون کی طرب سریٹنے پھریں گے۔ انور خیک بی سوچ رہا تھا! کرنل تھا بھی جھنے مزاج کا آدی !اگراہے کوئی بات دوباردو ہرائی يِنْ لَتِي تَوَاسَ كاياره يِرْهِ جَاتِقال بيدِ جَائِكَ عَمِران جِيمِ أَدَى كَاسَاتِهِ ا آرجے تھنے میں کاریے کرال کی کو تھی تک کی مسافت مے کرلی ایس کرال اب مجی ہے جيني <u>- اي كمر</u>ئيل مبل ريا قعالور صوفيه مجعى و مين موجود محتى-كر قال في عمران كواوي سے فيچ تك تحقيدى نظرول سے ديكھا! -- بيم مسكراكر بوللد «كينين فياض تواتيكم جن-" " بن توب سيجيدًا نهايت نامعقول آوي بإ" عمران نے صوفے ير بيليت بوت كها۔ اس ف كالدهر يروق الأوكر صوفى كي متحف كالاي-"كيول معقول كيون؟"كرفل تے جيرت سے كها-" اس بو شی به " عمران هجید گی سے بولا \_ "میراخیال ہے کہ نامحقولیت کی کوئی و به خبیس ہوتی ۔ "

· تھی اور دانے ہاتھو میں ایک بڑاساسوٹ کیس تھا۔ عَالَيْنِهِ وَعَلَى آوَى قَمَا جَسِ كَ لِحُرَانُور اور عادف يمال آئے تھے۔ وودونول اس کی طرف بڑھے۔ ملي آپ كوكيني فياش في بيجاب-"انور في الله علي جا "اگرین خودی نه آناها بتا تواس کے فرشتے بھی نیس بھیج کتے تھے۔"مسافرنے مشراکر کہا۔ " کی بان! ٹھیک ہے۔ "اتور جلدی سے بولا۔ "کیا ٹھیک ہے!" مسافر پلکیس جھیگانے لگا۔ ، انور يو كھلا گيا\_" كېيى جو آپ كيدر بے ييں-" "اود!"مسافر نے اس طرح کہا جیسے وہ پہلے کچھ اور سمجھا ہو۔ معارف اور انورنے معنی خیز نظرول ہے ایک ووسرے کو دیکھا۔ "ہم آپ کو لینے کے لئے آئے ہیں۔"عادف نے کہا۔ " تو ع جلتے بد" سافر تے سوف کیس بلیٹ فارم پر رکھ کراس پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ انور نے تھی کو آواز دی۔ "كيا!" سافر نے جرت بے كها." راك قلى مجھے موت كيس سميت الله اسكے گا!" بہلے دونوں یو کھلائے گیر بنتے لگے۔ " بی نہیں!"انور نے شرادت آمیز انداز میں کہا۔" آپ ذرالکڑے ہو جائے۔" سافر کھڑا ہو گیا! ۔ انور نے تلی کوسوٹ کیس اٹھانے کا انٹارہ کرتے ہوئے مسافر کا باتھ کیڈ ليا\_"يون حِكِيُ!" "الاحول ولا قوة!" مسافر قرون جهك كرز لايه " عن وكحولور ممجها قنايه". انور نے مارف و و الله الله كا كرا. "مالباب تاركامهمون تمهارى سجه على آكيا يوگا." ریٰ نے بیٹنے کا ایکن میں ان کئی نے قلقی اور مجیدگی سے چلار ہاجیے اسے اس بات سے کوئی سر وہار ہی مند ہو۔ وہ ہوں آئر ، ہار میں جہہ اٹھے۔ مجھی سیٹ پر اتور مساقر کے ساتھ تقالور عارف کان ؤراج لررماتي انور نے مارف کو خاطب کر سے کہا۔ '' نیا کرٹل صاحب اور کیٹین فیاض میں کوئی قدال کارشین عارف نے بھر قبقینہ لگتا .... دور د تول عن سوچ رہے تھے کہ ای احق مسافر کے ساتھ وفت

امحا گذر ہے گا۔

" آپ کن بہلی گاڑی ہے واپس جائیں گے۔ "کرٹل نے کہا۔ " تہیں!"عمران نے سجیدگی ہے کہا۔" میں ایک ہفتے کا یہ وگرام بناکر آیا ہوں۔" " جی نہیں۔ شکریہ!" کرٹل میزاری ہے بولا۔" میں آدھا معاوضہ دے کر آپ کو رخصت کرنے پر تیار ہوں۔ آدھامعاوضہ کیا ہوگا؟"

" يه تو محيول كى قعداد ير محصر ب-"عمران في مر بلاكر كها-" ويب ليك كفف عن ويده ورب اليك كفف عن ويده

"لیں -- بس- "کرٹل ہاتھ افغا کر بولا۔" میرے پاس فنٹولیات کے لئے وقت نہیں!" "ڈیڈی --- پلیز!" صوفیہ نے جلدی ہے نجار " کیا آپ کو تار کا مضمون یاد نہیں۔" "ہوں!" کرٹل کچھ سوچنے لگا!اس کی فظرین ممرالنا کے چیرے پھر تھیں جو احمقوں کی طرٹ اپنے پلکیں جھےکارہا تھا۔

"ہوں۔ تم ٹھیک کہتی ہو۔" کرنل ہولا۔ اور اب اس کی تظریب عمران کے چیرے سے ہٹ کر اس کی بندوق پر جم مکیں۔

اس نے آگے بڑھ کر بندوق اضال اور پھر اسے خلاف سے نکالتے تی بری طرح بھر گیا! '' کیا ہمبود گی ہے۔'' وہ حلق کے ہل چیجا۔'' یہ تو بھی گئا ائیر گن ہے۔'' عمران کے اطمینان میں ورو برابر بھی فرق منیں آیا۔ اس نے سر بلاکر کہا۔''میں مجھی جھوٹ فیس اولا۔''

۔ کر قل کا پار و انتاج حاکد اس کی لڑکی اسے و مشکیلتی ہوئی کمرے کے باہر نکال لے گئی! کر قل صوفیہ کے علاوہ آور کس کو خاطر میں نہ لا تا تھا! گراس کی بچائے کسی دوسرے نے بیہ حرکت کی ہوتی تو دداس کا گا! گھونٹ دیتا --ان کے جائے ہی عمران اس طرح مسکرانے لگا جیسے وہ واقعہ یوا خوشگوار

تھوڑ گاد مر بعد صوفیہ والیس آئی اور اس نے اس سے دوسرے کرے بیس چلنے کو کیا۔ عمران خاموشی سے اٹھ کر اس کے ساتھ ہولیا۔ صوفیہ نے بھی اس کے علاوہ اور کوئی بات مجیس کیا۔ شاید وہ کمرہ پہلے ہی سے عمران کے لئے تیار رکھا گیا تھا۔

٣

کلاک نے ایک بھایا اور عمران بستر ہے اٹھ گیا۔ وروازہ کھول کر ہاہر ٹکلا۔ چاروں طم ف ستاتا تنا.... کیکن کو تھی کے کسی کمرے کی مجھی رو ثنی قمیس جھائی گئی تھی۔ "خوب!"كرنل اسه گھورنے لگا\_" آپ كى تعريف."

"اتی ای - نق - نق - نق اب این متر سے اپنی تحریف کیا کروں \_ "عمران شر ما کر یولا - ! انور کن طرح صبط شد کر سکا!اسے بنتی آگئ!اور اس کے پھوٹے بی عارف بھی مینے لگا۔ " یہ کیا بد تمیزی ۔ " کر تل ان کی طرف مڑا۔

دونول یک بیک خا<sup>د</sup> ب<sup>ی</sup> ہو کر بغلیل جما <u>نکنے گئے ۔ . .</u> صوفیہ عجیب نظرول ہے عمران کو دیکا تک تھی۔

> "میں نے آپ کانام یو چھاتھا۔ "کرتل نے کھی کار عمران سے بوچھانہ۔ "مب یوچھاتھا۔"عمران چونک کر بولا۔

"ا بھی" کرنل کے منہ سے بے ساختہ لکلا اور وہ دونوں بھائی اپنے منہ میں رومال کٹو نے یوٹے باہر نکل گئے۔

"النالوندوں کی شامت آگئی ہے۔" کرتل نے عصیلی آواز میں کہا... اور وہ بھی تیزی ہے کرے سے نکل آیا۔ امیامعنوم ہورہاتھا جیسے دوان دونوں کو دوڑ کرمارے گا۔

عمران احقول اکی طرح بیٹھارہا۔ بالکن ایسے ہی بے تعلقانہ اعداز میں جیسے اس نے پیچھ و <u>کھا ہا</u> افعانہ ہو . . . صوفیہ کرے ہی میں دہ گئی تحقی اور اسکی آتھوں میں شرارت آمیز چک ا<sub>ہرا</sub> نے گئی محقی۔

"آپ نے اپنام میں ہتا۔ "صوفیہ بول۔

اک پر عمران نے اپنانام ڈگر ہوں سمیت ہر اویا۔ صوفیہ کے انداز سے ابیا معلوم ہو رہا تھا جینے اے اس پر یقین نہ آیا ہو۔

"كياآب كوايخ يهال آنے كامتعد معلوم بے ر"صوفير نے يو تھا۔

" مقصد!" عمران چونک کر بولا۔" جی بال مقصد مجھے معلوم ہے۔ ای لئے میں اپنی ائیر گن ساتھ لایا ہوں۔"

"ايْر كن!"مونيدة حرت ب وبراليد

" عمران نيس مار تا- عمران في سنجيد كات كها- "من باتحد س كليال نبيس مار تا- "

كرتى جويشت ك دروازت بين كحران كي تفتكوس رباتها جلاكر آكے بوحال

" میں نہیں سمجھ سکنا کہ فیاض نے بیبودگی کیوں کی!"اس نے سخت کیجے میں کہااور عمران کو کھڑ اگھور تاریار

"و يكي بي المن المعقول أدى المن في توليلي بن كها قال عمران جِيك كريولار

" نہیں داخل ہو کئے .... یا ہر کئی پہاڑی پہر دوے رہے ہیں۔" ، " بحراس طرح دا تقليل سامنے و كھ كر يطف كاكيا مطلب ہے!" جمران سر بلا كر بولا۔" نہيں كريل صاحب! أكر آب مجى عمران ايم اليم اليم الي الله وي الله على كالم لينا جات مين تو آب كو اے سارے حالات سے آگاہ کرنا پڑے گا۔ میں بیال آپ کے باڈی گارؤ کے قرائض انجام دیے کے لئے خمیں آماہ" "وَيْدُى بِهَاد بِهِي مَا إِ- عُمِك بِي تُوبِ إِ"صُوفِيه بولى "كياتم اس آدمي كو قابل اعتماد للجحتي بنو\_" "ان كى الجمي عمرى كيائے -"عمران نے صوفيہ كى طرف اشاره كركے كبار "ساٹھ ساٹھ سال کی بر هبال مجمی مجھ پر اعباد کر تی ہیں۔" صوفیہ بو کھلا کر عمران کو گھیورنے لگی۔اس کی سمجھ ہی میں کچھ خبیں آیا۔ اتوراور عارف بنت گلیه ... "وانت بتد كروا "كرتل نے البيل ڈائل اور دود و نول براسامت بيتاكر خاموش ہو گے۔ "آب مجھے ان آدمیول کے متعلق بتائے۔"عمران نے کہا۔ كُرْتَلْ وَكُنَّهُ وِمِي خَامُوثُ رِبِالْ... يُحِرِيزِ بِزِلِلِيهِ" مِينَ مَبِينِ جَانَ كِيانِيَاوُل." "كيا آب نے اس و دران بي ان بي سے كى كو ديكھاہے." " پھر شاید میں ماگل ہو گیا ہوں!"عمران نے کہا۔ كرنل ات گورنے لگا۔ وہ پچے و پر چیپ رہائیر بولا۔ " من ان لوگول کے نشان سے واقف مون! ... اس نشان کا میری کو تھی من پایا جانا اس يخ كل طرف اثناده كرتاب كه مين خطره بين بول." "اودا''عمران نے سیٹی بھانے والے انداز میں اپنے ہونٹ سکوڑے پھر آہت سے لیا چھا۔"وو نثالة أب كوكب ملاء" " أنَّ ست حيار ون قبل." المنخوب! كيام ا<u>ت</u> د مكى سكتا بول..." " بھٹن سے تمہارے بس کاروگ نہیں معلوم ہو تالہ " کرعی اکٹرا کر بولا۔ "تم کل صبح والیس جاؤا" " مِرسَلَنَا ہے میں نجی رو گی ہو جاؤں۔ آپ مجھے و کھائے نار" كر الله جيب جاب بيتاربا إلى اس في بيزاري ك الخبارين برابه منه بنايالوراني كراكي ميز

برآءے میں دک کراس نے آجت لی چر تیر کی طرح اس محرے کی طرف بیھا جہال ئر مَل کے خاندان والے اکٹھانتے اِصوفیہ کے علاوہ ہرایک کے آگے ایک ایک را اَعْل رکھی ہو گی تھی۔ اتور اور عارف شدت ہے ہور نظر آدے تھے! صوفید کی آنکھیں نینڈ کی دجہ سے سر م تھیں ا اور کرئل اس طرح صوبے پر اکڑا میشاقتی جیسے وہ کوئی بت ہو۔ اس کی بلکیں تک نہیں جھیک رہی گا عمران کو دیکھ اس کے جیم میں ترکت پیدا ہو گی۔ "كيابات إكول آئے ہور"اس نے گرج كر يو چھار "ابك بات تجه من نبين آر بنا!" عمران نے كبا "كياا" كرش كے الجي كى تحق دور نبيل ہو كى-"اكر آب چند امعلوم آدميول سے خاكف بين تو يوليس كواس كى اطلاع كيول تبين ديتے۔ " میں جانتا ہول کہ پولیس کچھ ٹھیں کر علق۔" ملیادہ او گ سے کے لئے نامعلوم ہیں۔" " مات سجھ میں نہیں آئی۔" "سيدهي ي بات بداكر آب البيل جانع بين توان سه خالف مون كي كياوجه موسكتي ب ئر تل جواب دینے کی بھائے عمران کو گھور تاریا۔ " بینے جاؤا "اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ غمران بیخہ گیا۔ " بين انهين جانباً ہول\_" كر تل بولا۔ " حب پھر آبولیس ... ظاہر ی بات ہے۔" "كياتم بحيامتي محيجة بور"كر فل بكر كربولا.. " تى بال!" تمران ئے سجيد كي ہے سر بلاديات "كيا"! "كر تل الخيل كر كحرّ ابو گيا۔ " بیٹھ جائے!" عمران نے ادیروائی ہے ہاتھ اٹھا کر کہا!" میں نے ،آب لوگ کسی وقت مجھی النا کی گوئیوں کا نشانہ بن <u>سکتے</u> ہیں۔" ''و د آنن و دلت کیمی اس شمارت میں دانش جو بیٹے جیں۔''

مبیں دیا۔" "نہیں میرا تعلق منتیات کی خبارت سے مجھی نہیں رہا۔" " تب غیر!" عمران مجھ سوچنا ہوا اولا۔" آپ ان لوگوں کے متعلق مجھ جانے ہیں ورنہ یہ نشان اس کو تھی شن کیوں آیا۔" "خدا کی شم۔"کر تل معظر بانہ انداز میں اپنے ہاتھ مانا ہوا یولا۔"تم بہت کام کے آدی معلوم ہوتے ہو۔" "نیکن میں کل شنج والیل جارہا ہوں۔" " ہرگز نہیں میں کل شنج والیل جارہا ہوں۔" " ہرگز نہیں کے خاتی نہیں الے اس مرغی کو کون دیکھے گاہتے میں انٹروں پر بٹھا آیا ہوں۔" " انجھے کرکے خاتی نہیں الے سے میں ہرش میں ان ہوں۔"

"اگریٹن کل داپس نہ گیا تواس مرغی کو کون دیکھے گئے جے ہیں انڈوں پر ہا "ایسچے لڑکے نداق خیس ایس ہیں بہت پر بیٹان ہوں۔" " آپ لیا ہو کاسے خانقت ہیں۔" عمران سر بلا کر بولا۔ اس یار پھر کر قل اس طرح اچھلا جیسے عمران نے ڈنگ مار دیا ہو۔ "تم کون ہو!" کر تن نے تو فزدہ آواز میں کہا۔ "علی عمران ۔ایم ۔الیس - س - پی ۔ایچ ۔وی؟" "کیا خمہیں تج بھی کیٹین فیاض نے بھیجا ہے۔" "کیا خمہیں تج بھی کیٹین فیاض نے بھیجا ہے۔"

"ناممکن--ناممکن .... میں تمہیں کسی قیت پر نہیں چھوڑ سکتا! میکن تم لی یو کا کے متعلق کیے تج ہو۔"

" یہ بیں نہیں بنا سکا!" تمران نے کہا۔" لیکن لی یو کا کے متعلق بیں آپ کو بہت کچھ بنا سکتا جون آ۔ دوایک چابی ہے اس کے نام سے مشیات کی ناجائز تنجارت ہوتی ہے لیکن اے آئ تک کئی نے نہیں دیکھا!"

" ہائگن ٹحیک .... لڑکے تم خطرناک معلوم ہوتے ہو۔" . "میں دنیا کا حمق ترین آدئی ہوں۔"

"كواس ہے -- ليكن تم كيے جانے ہو\_"كرال يو برايل "كر -- كين تم اى كے آدى شد بور "كرال كى آواز طلق ميں كيلس كئى۔ "بہتر ہے .... ميں كل صح ....!"

" نهيل نيس!" کرش باتھ امخا کر چيئا۔

کر تل نے درازے کوئی چیز نکالی... مجرایت صوفے پر دالیس آگیا۔ عمران نے اس کی طرف باتھ بڑھادیا... افور اور عارف نے معنی خیز نظروں سے ایک دومرے کی طرف اس انداز سے دیکھا جیسے وہ عمران سے کسی شافت آمیز جملے کی تو تح رکھتے ہوں۔

کر بل نے وہ چیز تھیوٹی گول میز پر رکھ دی۔ ایک تین اپنچ لینالکڑی کا بندر تھا! عمران اے میز سے اٹھا کرالٹنے پلنے رگا ۔۔۔ وہ اے تھوڑی ویر تک و پکھار ہا پھر اس میز پر رکھ کر کر ٹل کو گھور نے اگلا

" كيا بين تبجه يوجيه سكنا مون ـ "عمران يولا\_

"يو چيو ... بور مت كرون"

" تشهر بيئے!" عمران ہاتھ اٹھا کر بولار پھر صوفيہ وغير وکی طرف دیکھ کر کھنے گا۔" ہوسکتا ہے • کہ آپ ان لوگوں کے سامنے میرے سوالات کا جواب دینالپندنہ کریں۔"

"اونبدابور مت كروا"كر عل أكماع موئ ملج عن بولار

" خمر ... میں نے احتیاطا یہ خیال طاہر کیا تھا۔" عمران نے لا پروائی ہے کہا۔ پھر کر ٹل کو گور تاہوا بولا۔"کیا کہی آپ کا تعلق منتیات کی ڈھائز تنجارت سے بھی رہاہے۔"

کر تل بے ساختدا بھیل پڑا بھر وہ عمران کی طرف اس طرح گھورنے لگا جیسے اس نے اے ڈیک مار دیا ہوئے جروہ جلدی ہے لڑکوں کی طرف مڑ کر بولا۔" جادئم لوگ آرام کرو۔"

اس کے جنبوں کے چبرے کئل اٹھے لیکن صوفیہ کے اندازے ابیامعلوم ہور ہاتھا جیسے وہ اس جانا جا ہتی۔

"تم مجتی جاؤر" کرش بے صبری سے باتھ بلا کر بولا۔

"كياب ضروري بي-"صوفيه ن كها-

" جاؤلاً" كر قل خِيرُا! وه متيّون بمرے سے قکل گئے۔ إ

"بان تم في كياكبا قياا"كرش في عمران سي كبار

عمران نے بھراپتا جملہ دہرادیا۔

" تو کیاتم اس کے متعلق کچھ جانے ہو۔ "کرنل نے لکڑی کے بندر کی طرف اشارہ کیا۔ "بہت کچھ!" عمران نے لایروان سے کہا۔

"تم كيے جانتے ہور"

" یہ بتانا بہت مشکل ہے۔" عمران مسکرا کر بولا۔" لیکن آپ نے میرے سوال کا کو کی جواب

كر فل كے جيرے سے الكي بهت طاہر جور عى متى۔ وو يكي نہ بولا۔ "اجیما تخبر بے!" عمران نے کچے و ریجد کہا۔" لی او کا کے آدمی صرف ایک بی صورت میں اس فنم كى حركتي كرتے بي ووايك ايماكروو ب جوشتيات كى اجاز تجارت كر تاب إ .... فايوكاكون ے یہ کسی کو معلوم نہیں لیکن تجارت کا سازا تھے اس کو پہنچا ہے۔ مجی اس کے بعض ایجنٹ بے ایمانی یر آزہ ہو جاتے ہیں۔ وولی ہوکا کے مطالبات میس اداکرتے۔اس صورت میں انہیں اس حتم کی وار تنگز منی بین ... میل دهمنی بندر دوسری و همکی سانب ... اور تیسری دهمکی سرخ ... اگر آخری وهمكى كے بُعد بھى وہ مطالبات ادا نہيں كرتے توان كاخاتمہ كرويا جاتا ہے۔" " توكياتم يد مجية موك يل في كاكالجنث مول " كرش كفكار كر بولا " الين صورت بين اور كما تنجو سكناً جول-" "ميراخيال ب كه مير عياس لى يوكا... كامران م يسك الرس بزيزايا-" سراغ!ود ممن طرح\_" "بكه ايسه كافذات بين إجوك طرح لي يوكاك لئے مخدوش البت موسكت يين-" " مند وش ہو نااور چتر ہے -- لیکن سر اغ!" مران نفی میں سر ہلا کررہ گیا۔ " به ميران فيأل بياس" " آخر آپ نے کس خابر مدرائے قائم کی!" عمران نے بوجھا۔ " یہ بینا مشکل ہے؟ واپسے میں ان کا غذات میں ہے کی کو بالکن بی خبیل سمجھ سکا!" "لکین ود کاغذات آپ کو ملے کہال ہے۔" "ببت بن حرب المكيز طريق ، المرش على سكار سلكا ما موالولا-" كيمل بنك عقيم كي دوران

من بلك كانك من قل وين يه كاغذات ميرب باتحد لك ... اورب هيتت ب كد حس مجے کی غذات ملے وہ مجھے غلط سمجھا تھا۔۔۔ ہوا ہے کہ ایک رات میں ہانگ کانگ کے ایک ہو ٹن میں كان كوربا تعالى الك وبلا يتلا عليَّا أكر ميرے سامتے بيتے جميال ... على افر محسور كيا كه وه بهت نودوخوفزدد بـــاس كابوراجم كانب رباقة السائل في جيب عاليك برامالفاق فكال كريمز ك ینے سے برے مختوں برد کے دیادر آستہ سے بولاء یس خطرے یس ہول۔ اسے لیا فور شن میتیا وینا۔ پھر تین اس کے کہ میں کچو کہتاوہ تیزی ہے باہر لکل گیا ... بات تیرے انگیز تھی میں نے چپ چاپ افاقہ جیب بل وال لیان میں نے سوچا ممکن ہے وو چینی ماٹری میکرٹ سروس

"الحجابية علي كديد نشان آب كي إلى كول آيا-"عمران في وجها-"میں نہیں جانتا۔ "کرنل بولا۔ "شايد آپ اس احتى ترين آوى كاامخان ليرة چاہتے ہيں۔ "عمران نے سجيدگى سے كہا۔ "خِر تونيخ ... لي يوكا ... ووسوسال بِرانانام ب-" "و بع التم ني بياري معلومات كهال سي ليم يرينياني بيرا- "ثمر على العريقي نظرول-و کھتا ہوا ہوا۔" میر بات لیا ہو کا کے گرود والوں کے علادہ اور کوئی تہیں جاتھا۔" " تومیں سے سجھ لول کہ آپ کا تعلق مجی اس کے گروہ سے رہ چکا ہے۔" عمرالنا نے کھ "مبرگز نبیل--تم غلط <del>"مج</del>ے۔" . " چربه نشان آپ کے باس کیے پہنچان آخروولوگ آپ سے سس چیز کامطالبہ کررہے تاں۔ " "اود تم يه جمي جانتے ہو!" كر تل تقريباً في كر بولا... اور پھر اٹھ كر كمرے ميں طبلتے لگا عمران کے ہو نوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی " اوْ سے !" وَفَعَيْهُ كُو مِل عَبِلَتِهِ مَبِلِتِهِ مَبِلِتِهِ مَبِلِتِهِ مَبِلِيِّ مِبِلِيِّ مِبلِيِّ مَبِلِي كينين فياض نے بھيجاہے۔" " آپ بہت پریشان ہیں۔" عمران بنس پرلہ" میرے پاس قیاض کا خط موجود ہے لیکن اُ اُ ے آپ اتنا کیوں پر بیٹان میں۔ یہ تو جمل وار نگ ہے۔ بندر کے بعد سامی آئے گا!اگر آپ اس دوران میں بھی ان کا مطالبہ پورانہ کیا تو بھر دد مرغ بھیجیں گے اور اس کے دوسرے عی آپ كاصفالي و جائے گا۔ آخر دوكون ما مطالبہ ہے۔ کر حل کیجے نہ بولاایس کامنہ جیرت ہے کھلا ہوا تھالار آنکھیں عمران کے چیرے پر تھیں۔ "لكني" وو آخر كارائي بيوننوں ير زبان مجيسر كر بولا۔"اتنا كچھ جاننے كے بعد تم اب كے زيروبو!" « محض کو کا کو لا کی وجہے۔" " منجيد گي! منجيد گي!" كرش نے بے صبر كى ہے ہاتھ اٹھايا۔" مجھے فياض كا قطاد كھاؤ۔" · عمران نے جینے نظ نکال کر کرناں کی طرف پڑھادیا ... كرش كاني ديريتك إس ير تظريفائ ربائير عمران كووايس كرتاموا بولا-"بين نيس كان سكاك تم كن فتم ك آدى بور" «میں ہر قشم کا آوی ہوں نی الحال آپ میرے متعلق کیجے نہ سوچنے۔"عمران نے کہا۔ "جننی جلدی آپ محصالیے بارے میں بنادیں کے اتنان اچھا ہو گا۔"

یں نے ایک سانپ کاسز بکڑر کھا ہے۔اگر چھوڑتا ہوں تو دوبلٹ کر بیٹیناڈی لے گا۔" "میا بیں ان کا غذات کو دیکھ سکتا ہوں۔"

وسمیا بین ان کاغذات کو دیگی سلتا ہوں۔" "ہرگز نہیں۔ تم بچھ سے سانپ کی گرفت و حیلی کرنے کو کید دہے ہو۔" عمران ہینے لگا!۔۔ پھراس نے کیا۔" آپ نے کیٹین فیاض کو کیوں در میان میں ڈالا۔" "اس کے فر شتوں کو بھی اصل واقعات کی اطلاع نہیں۔ وو تو صرف سے جانتا ہے کہ بچھے پچھے آو میوں کی طرف سے خطرہ ہے لیکن میں کی دجہ ہے براہ راست بولیس کو اس معالم میں دخل ویے کی دعوت نہیں دے سکتا!"

" تو آپ بچھے بھی یہ ساری باتنی نہ بتاتے۔ "عمران نے کیا۔ " بالکل سپی بات ہے! ۔ ۔ لیکن تمہارے اعدر شیطان کی روح معلوم ہوتی ہے۔ " "عمران کی !" عمران شجید گی ہے سر ہلا کر بولا۔" بہر عال آپ نے جھے بحثیت باذی گارف طلب فربایاہے!"

"مِن كَني كو بحق نه طلب كرة إبير سب يجير صوفيه نے كيا بي اس عالات كاعلم ب-"

"اور آپ کے مجتبے!"

"انبيل يجه بھي نہيں مطوم!"

" آپ نے انہیں کچھ مثایا تو ہو گا تا۔"

"صرف انتائ بعض ویشن میری تاک میں ہیں۔ اور بند ران کا نشان ہے۔" "لیکن اس طرح کیری ہوئی را کفلول کے ساتھ شب بیداری کا کیا مطلب ہے! کیا آپ میر

مجھتے بیں کہ وہ آپ کے سانے آگر جملہ کریں ہے۔"

"ميں يہ بھي بچون كو بہلائے كے لئے كر تا بول-"

" خیر ماریے گول!" عمران نے بے بروائی سے شانوں کو جنبش دیتے ہوئے گیا۔ " میں میٹی کی اور کے ساتھ اور کیمن ورائیں استعال کر تا ہول۔"

~

ووسری صبح ا.... صوفیہ کی جیرت کی کوئی انجاند رہی جب اس نے ویکھا کہ کرش اس مجھی اُوی کی ضرورت سے زیادہ عاطر ویدارت کردہاہے۔ انور اور عارف اپنے کروں ہی بین ناشتہ کرتے تھے اوجہ یہ تھی کہ کرش کو وٹامنز کا خیط تھا۔ اس کے ساتھ انہیں بھی ناشتہ میں بچھ آرکامیاں اور تھیگے ہوئے بینے زہر مارکرتے پڑتے تھے ااس کا آدی رہا ہو اور کچھ اہم کا غذات میر کی وساطت ہے کسی ایسے شیشن میں پہنچانا جا ہتا ہو جس کا نام نی فور ٹین ہوا۔۔۔:

میں اس وقت اپنی ہوری وردی میں تھا ہو گل ہے اپنی قیام گاہ پر واپس آنے کے بعد میں لئے گاہ پر واپس آنے کے بعد میں لئے گ نفافہ جیب ہے اعلا وو بیل کیا ہوا تھا! میں نے اسے ای حالت میں رکھ دیا۔ دوسرے دن میں ان ''نی فور ٹیمن'' کے متعلق نوچے کچھے نئر وُئن کی لیمن طری کی سیکرٹ سروس میں اس نام کا کوئی اوار ہ میس تھا! ۔۔۔ بورے بائگ کانگ میں نی فور نیمن کا کوئی سرائے نہ مل سکا! آخر ہیں نے نظب آکر اس لٹان کو کھول ڈالا۔''

" تؤكياس من لايوكاك معلق پورى ريورت تخي - "غران في ويا-

" نئیں ... وہ تو کچھ تجارتی فتم کے کاغذات ہیں!لیکن تجارت کی توعیت صاف خاہر ہو جائی ہے۔ کی یو کا کانام ان میں کئی جگہ دہر ما گیا ہے۔ کئی کاغذات جیٹن اور جاپائی تر اِنوں میں بھی ہیں۔ جنہیں میں مجھ نہ یجا۔"

" يحر آب كولى يوكاكى بسنرى س طرح معلوم موفى "

"اواوو تو پھر تن نے بلگ کانگ میں لی ہوگا کے متعلق پھان بین کی تھی تھے سب وہ کہ معلوم اور گیا تھا ایکن پر نہ معلوم ہور مکا کہ لی ہوگا کون ہے ور کہاں ہے۔ اس کے ایجن آئے دل گر قبار ہوئے رہے ہوگیا تھا اس کے ایجن آئے دل گر قبار ہوئے۔ " معلوم ہوں سال ہے اندو ہے۔ " محمر ان تھوڑی و یہ تک وقت کو اُن کی ہوگا کا پیونہ تنا ہمار و بھور کا دیا ہے ہوگا ہیں۔ " محمر ان تھوڑی و یہ تھے گئے ہیں۔ " اُن کی بات تمہیں! "کر تن بھا ہوا سرگار ساگا کر بولا۔ "کا غذات ملئے کے چھا و بعد تن سے وہا ہما کہ سرے چھے گئے گئے ہیں۔ " کہ تن کی بار دو چور کی چھے بیر کی قیام گا گا ہمار ہوگا ہے تھے گئے ایک بار دو چور کی چھے بیر کی قیام گا گا ہمار ہمار کی بار کو بھور کی جے بیر کی قیام گا گا ہمار ہمی نہ مگل سکی۔ اب انہوں نے آخری حرب استعمال کیا ہے۔ یعنی موت کے انتان تھیج شرور گئے ہیں۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ فیلے استعمال کیا ہے۔ یعنی موت کے انتان تھیج شرور گئے ہیں۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ فیلے استعمال کیا ہے۔ یعنی موت کے انتان تھیج شرور گئے ہیں۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ فیلے استعمال کیا ہے۔ یعنی موت کے انتان تھیج شرور گئے ہیں۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ فیلے استعمال کیا ہے۔ یعنی موت کے انتان تھیج شرور گئے ہیں۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ اب وہ فیلے کی توان کیا تات کی توان کے بیور کی گئے ہوئی گئے۔ "

" إحيهاوه جين جي مجتى و كهالَ دياقي جس سه كالقذات آپ كوسل تھا۔"

مرتجهی تهیں --وه تمھی نہیں و کھائی پڑا۔"

آلچے دیر تک خامو تی رہی بھر عمران بزیزائے لگا۔

"آپائ وقت تك زئده بين جب تك كافذات آپ كے قبنے ميں بيں-"

" بالكُل تحيك ہے:" كر آل چونک كر بولا۔ "تم واقعی بہت ذبین ہوا... بجن وجہ ہے كہ بلائ ان كائندات كو وفيل نبيل كرنا جا بتا ورند محفران ہے ذرہ برابر بھی و کچین نبيل! لس بيز مجھ نو كھيا

صوفه تبجه نه پولی — کرنل بزیزا تاریا \_ یا شے ہے فارغ ہو کر عمران ماہر آ گیا۔

بهاڙيول ٿي دھوپ پيملي ٻو کي تھي! عمران کسي سوچ ٿين ۋويا جوادور کي پياڙيون کي طرف وكير باتقااسوناكرى كى شاداب يماليال كرميون بن كافى آباد موجاتى بين انزويك ودور ك ميدانى بن اور مقامی لوگوں کے چھوٹے مجھوٹے مکانات بھی رشک ارم بن جاتے میں! وہ عمواً گرمیوں من انہیں کراپ پر اٹھادہے ہیں اور خود چھوٹی چھوٹی جھو تیزیاں بنا کر رہے ہیں .... اسے کراپ دارون کی خدمات مجمی انجام دیج میں۔ جس کے صلے میں انجیل اچھی خاصی آلدنی موجاتی اور پھر عمرالنا احقول کی طرح ان دونوں کو باری یادی دیکھنے لگا۔ لیکن چھکوں ہے اس کا شغل اسٹی اس دیوں کا زماندای کمائی کے بل ہوتے پر تھوڑی بہت آسائش کے ساتھ ضرور گذارتے ہیں۔ کر عل خر عام کی مستقل سکونت میلین کی تھی اور اس کا شار بیال سے سر بر آوروہ او گول میں ہوتا تھا! صوفیہ اس کی اکلوتی اڑکی تھی! ... اثور اور عارف سیتے تھے جو گرمیاں عمونان کے ا ما تھ گذارا کرتے ت<u>تے!</u>....

عمران نے ایک طویل انگزائی فااور سامنے سے نظریں ہٹا کراد جر اُدھر دیکھنے لگا۔ شہتو تول کی میٹی میٹی بوجاروں طرف بیلی ہوئی تھی!عمران جہاں کھڑا تھااے پائیں باغ تو نہیں کہاجا سکتا لکین یہ تھایاغ علی ۔۔۔ آڈوہ خویانی، سیب اور شہتوت کے در شت عمارت کے جاروں طرف محیلے ہوئے تھے زمین برگرے ہوئے شہوت نہ جانے کب سے سرارے تھے اوران کی میشی او دیان يے گرال گزرنی تھی۔

عران اعدر جانے کے لئے مرابق فناکہ سامنے سے صوفیہ آئی دکھائی دی۔ اعداد سے معلوم برر ہاتھا کہ وہ عمر ان تن <u>کے ما</u>س آر بن ہے!عمران رک گیا۔

"كياكب برائيويث مراغرسان بين!" صوفيه في آتے على موالى كيا-

"مر اخرسال ـ" عران في جرت زده ليج ش وبرايا - " تبيل الو- عاد علك ش الو بِمَا يَوْمِيتُ مِرِ اغْرِسالِ فَتَمْ كَيا كُونَى جِيرِ نَهِيسِ بِإِنِّي حِاتِي بِـ "

"چمرآپ کیا ہیں؟"

"ملى" قمران نے شجيد كيات كيات كيات كيا جول .... مر ذاغالب نے ميرے لئے ايك شعر كباتحارين

> جیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹون جگر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں توجہ گر کو شن‼

كَيِّ الْهُول في دير سے سوكر الحمناشر وح كر ديا تھا۔ آج كل توايك اچھا خاصا بهانہ ہاتھ آيا تھا كہ وہ كَانْي رات كَنْ تَك رائقليما فَيْ مَهلا كرتے تھے۔

آج ٹاشتے کی میز بر صرف صوفیہ، غمران اور کر تل تھے!... اور عمران کر تل سے مجھی کچھا تياده" وتامن زدد" نظر آرما قنا!... كرش تو ييلي بوت ييدى چار دما قا مر عران ني ا حركت كى كر چنوں كو چيل چيل كر چيك الگ اوروائے الگ ركتا كيا اصوفيد اسے جرت سے ويكي اللہ اوروائے الگ ركتا كيا اصوفيد اسے حيرت سے ويكي اللہ اوروائے الگ ركتا كيا اصوفيد اسے حيرت سے ويكي اللہ اوروائے اللہ اللہ اوروائے اللہ اللہ اوروائے اللہ اوروائے اللہ الل ر بی تھی جب تھینکول کی مقدار زیادہ ہو تی تو عمران نے انہیں چیانا شروع کردیا!

> صوفيه كوبنى آگئا.... كرنل نے شاكداد حرد هيالنا نبيل ديا تحااصوفيد كے بينے يروه جو لكا اور پراس کے بونول پر بھی خفیف کی مسکراہٹ بھیل گئا۔

"شائد آب بچھ غلط کھارے ہیں۔"صوف نے بنی ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ " بائين!"عمران آئكهين محاثر كربولا-"غلط كهار بابول-"

کیر وہ گھبر اکراسی طرح اینے دونوں کان حجا اُنے لگا جسے وہ اب تک سارے توالے کاٹون <del>تا</del> يين رڪتار ڀابو... صوفيه کي ٻٽي تيز ہو گئا۔

"ميرا ... مطلب ... بيا يه كه آب خيلكي كهاد بي بين "اس في كهار

" اوہ -- امپیما امپیما! ... " عمران منس کر سر ہلانے لگا! پھر اس نے سنجید گی ہے کہا۔" میر 🏗 صحت روز پروز قراب ہوتی جارتی ہے ... اس کئے بیس غذا کا وہ حصہ استعمال کرتا ہوں جس بیٹی صرف دیامن مائے جاتے ہیں۔ یہ حیک ونامن ہے لبریز ہیں! میں صرف حیک کھاتا ہوں! آلوں چهانگا! پیاز کا چھلکا... گیہوں کا کھو سی... وغیر دو خیر د..."

"تم شیطان ہو!" کرتل بیننے لگا۔ "میر امّدال ازارے ہو!"

عمران اپنامنہ بیننے لگا۔ "امرے توبہ توبہ . . . بہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ "کر مل بد ستور ہنتارہائے صوفیہ جرت میں بر گی ااگر یہ حرکت کی اور سے سرزد ہوئی ہوتی تو کر قل شائد جلام میں را کفل ٹکال لیتا! سمجھی وہ عمران کو گھورتی تھی اور کمجی کرش کو جو باریار اچھی طشتریوں 🎉 طرف عمران کی توجہ میذول کرا تاجار مانخابہ

''کیاوہ دونوں گذھیے انجی سورے ہیں۔'' دفعتاً کر قل نے صوفیہ ہے یو جھا۔

"!--- ULG."

" بنیں تنگ آ کیا ہوں ان ہے میری سمجھ میں نہیں آ تاکہ ان کا منتقبل کیا ہوگا۔ "

"كياب وايس نبين جائين حي-"صوفيه نے عمران كى طرف ديكھ كركبا-" تبين إ "كر فل نے كيا" جلدى كروساڑ ھے نون كے يمين!" صوفيه چند لمح كخرى عمران كو ككورتى دين بحراندر جلى كنا! "كياآب كي يهال مهمان آرب ين-"عمران في كرش سي يوجيا-"بال میرے دوست بیں!"کر قل بولا۔ "کر قل ڈکسن! .... بیدا بکیا تگریزے مس ڈکسن اس ک لزگی اور مسٹر یار توش ...." " بار توش إ " عمر ان بولا- "كماز يكوسلو يكيا كا باشتده ب- " "إن- كون؟ تم كي وانتهو!" الساس فتم كے نام صرف او هر تل يائے جاتے إلى -" "بار توش ڈیسن کادوست ہے۔ میں نے اے پہلے مجھی تہیں دیکھاہے دہ مصور بھی ہے۔" و کیاوہ پچھ دن مخبریں مے!" "بان شائد گرمیان مین گذارین!" "كياآب ان لوگوں سے في ليو كاوالے معاطم كالمذكرة كريں كي-" " بر كو نيس!" كر قل نے كها\_" ليكن تمهيں اس كاخيال كيے بيدا بوا۔" "يو فهي!-البية من ايك عاص بات سوج ربا بول-" "وولوگ آپ براجهی تک قریب قریب سارے حرب استعال کر کیا بین لیکن کاغذات ماصل کرنے میں ناکام رہے۔ کافذات ماصل کے بغیر وہ آپ کو قل مجی نہیں کر مکتے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسکے بعد وہ کسی اور کے ہاتھ لگ جائیں --اب میں ہے سوج رہا ہوں .... کیا آپ الركى يا بختيوں كى موت برداشت كر سكيں كي-" "كيابك رب بوا"كرش كانب كربولا-" بين تحيك كهدر با مول!... " عمران نے سر بلاكر كبله أن فرض سيجة وه صوفيه كو يكز ليس!... يُر آب سے كاغذات كامطالبه كريں-اس صورت من آب كياكريں مح!" "میرے غدل" کرنل نے آتھیں بند کر کے ایک ستون سے ٹیک لگائی۔ عمران چاموش کیزار با پھر کر تل آ تکھیں کھولی کر مردہ ی آواز بیں بوظ۔ " تم تھیک کہتے ہوا بیں کیا کروں۔ میں نے اس کے متحلق کمجی تہیں سوعا تھا۔"

یں حیقا کراید کا دیک توجہ کر ہوں! صاحب مقدر لوگ دل یا میگر کو بڑوانے کے لئے ﷺ علے جاؤ۔۔ ٹین نہ جاسکوں گا!" کران پر حاصل کرتے ہیں!....اور پھر میں انہیں جمران ہوئے کا بھی .... وہ نہیں دیتا کیا کتے 📆 ائے... موقعہ، موقعہ...." صوفیدئے نیچے سے اوپر تک اسے گھور کر ویکھا عمران کے چرے پر برنے والی حمالت کھے "أب دوسر ول كوالوكيول مجهية بين-"صوف بحثاكر يولي-" ججم تيس ياد براتا كه بن تي مجمي كن الوكو بهي الوسيحايو." " آب آج جارے تھے۔" " چہ چہ! مجھے افسوس ہے! ... کر آل صاحب نے تنلی کے لئے میری ضبات حاصل ک ہیں!... میزاسائیڈ ہوٹس تسلی اور دلاسہ دیٹا بھی ہے۔" صوفيہ کچھ وير خاموش وين چران نے كہا۔" تواس كايد مطلب ب كه آپ نے سازي معاملات سمجھ لئے ہیں۔" " ميں اکثر کچھ سمجھے ہو چھے بغیر مجسی تسلیاں دیتا رہتا ہوں۔" عمران نے مغموم کبج شمہ اللہ الیک باد کاذ کرے کہ ایک آدمی نے میری خدمات حاصل کیں!... بیں دات تجرائے تسلیاں دیگا ر بالكن جب صح بولى توش في عديكماكم اس كى كويرى ش دد موراخ بي اورود تدول كوروسك ہے اور نہ جگر کو پیٹ سکتاہے۔" "ملي 'نهل ڪچي" "ان سوراخوں سے بعد کور یوالور کی گولیاں پر آمہ ہو کی تھیں!… معجزہ تھا جناب معجزہ 🖳 تج کچ میہ مجمزوں کا زمانہ ہے! برسوں ہی اخبار میں میں نے بڑھا تھا کہ ایران میں ایک ہاتھی لے م فی کے انتھے دیتے ہیں۔" "أب بهت اذبت ليند معلوم موت بين "معوفيه منه وكار كر بوليار "آب كى كو تقى يوى شائدار ب-"عمران في موضوع بدل ديا-"بني يو چيتى بول آپ د في ك ك الت كياكر عيس ك إ"صوفيه جيخيلاكي. ''و کا سه دے سکوں گا...'' صوفیہ کچے کہنے جی والی متی کہ بر آھے کی طرف سے کر ال کی آواز آئی۔ "ارے ... تم يبال ہو ..!" يحروه قريب آكر بولاء محمياره بيج غرين آتى ب، وجدونوں كدھے كہال بيل تم لوگا

۵

انور اور عارف دوقول کواس کا بزاافسوس تفاکہ کرتل نے انہیں اسٹیشن جانے سے روک دیا۔ انہیں اس سے پہلے کرنل ڈکسن یااس کی لڑک سے ملنے کا انقاق نہیں ہوا تھا۔ صوفیہ بھی اسٹیشن جانا چاہتی تھی .... اسے بھی بڑی کوفت ہوئی۔ ساتھ نہیں گئے کرنل صاحب کے ساتھ۔ "عارف نے عمران سے پوچیا

'' نہیں۔'' عمران نے لا پرواہی ہے کیااور چیو گلم چو سے لگا۔ '' سریں سے اس سے اس سے کہااور چیو گلم چو سے لگا۔

"مِن نے مناہے کہ کر مل صاحب آپ سے بہت فوش ہیں۔"

" إن -- أن عن الهين دات بجر لطفي سنا تاريا-"

"لکین ہم اوگ کوں ہٹادیئے گئے تھے۔"

"لطيفے بچوں كے سننے كے لائق نيس تھے۔"

"كياكها بح إ" عارف جعلا كيا-

" ہاں بچے!" عمران مسکرا کر بولا۔ " کر مل صاحب مجھے جوانی کی معاشقوں کا حال بتارے تھے۔ " " رہی ہے ..."

"بان بکواس تو بھی بی!" عمران نے منجیدگی ہے کیا۔"ان کی جوانی کے زمانے میں فوجیوں یہ ماشق ہونے کارواج نہیں تھا!اس وقت کی لڑکیاں صرف عاشقوں ہے عشق کرتی تھیں!"

" سمجھ میں نہیں آ تاکہ آپ کس قیم کے آدی ہیں۔" " ہائیں۔ اب آپ میہ سمجھتے ہیں کہ قسور میرا ہے۔" عمران نے جرت سے کہا۔" کرش صاحب خود ہی سارے تھے۔"

عارف منے لگا پیراس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔

"وه بندر کیسانخیا۔"

"الجِها تھا!"

"خدا سمجے!" عارف نے بھنا کر کیااور وہاں سے چلا گیا-

پھر عمران ٹبلنا ہوااس کمرے بین آیا جہاں اتور اور صوفید قطرن کھیل رہے تھے۔ وہ چپ چانپ کھڑا ہو کر دیکھنے لگا! ... اچانک انور نے صوفیہ کو شہ دیا! ... اس نے بادشاہ کو اٹھا کر دوسرے خانے میں رکھا! ... دوسری طرف سے اقور نے قبل اٹھا کر پھر شہ دی! ... صوفیہ نیجے نگاجار بی تھی کہ عمران بول پڑا۔ "صوفیه کواسٹیشن تہ سیجے۔" "اب میں انور اور عارف کو بھی نہیں بھیج سکتا۔" "فحیک ہے!.... آپ خود کیول نہیں جاتے۔" "میں ان لوگوں کو تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔" "میں کی فکر نہ سیجے! میں موجود رہوں گا۔"

" تم "کر ثل نے اسے اس طرح دیکھا جیسے وہ بالکل خالی الذہن ہو!" تم -- کیاتم کسی شظر ہے مقابلہ کر سکو گے!"

> "ہا -- کیوں نہیں ... کیا آپ نے میر کیا ہوائی بند دق نہیں دیکھی!" "شجیدگی! میرے لڑ کے ... شجیدگا۔ "کرٹل بے مبر کاسے ہاتھ افھا کر ہولا۔ ~ "کیا آپ کیلین فیاض کو بھی احق سجھتے ہیں!" "آں -- نہیں۔"

" تب پھر آپ ہے تھنگ جا سکتے ہیں! میر کی ہوائی بندوق ایک چڑے سے لے کر ہر ان تک شکا کر سکتی ہے۔"

"تم ميرار بوالورياس ر كوا"

"ادے توبہ توبہ -"عمران ابنامتہ پننے لگا!" اگروہ کی کئی جل بی گیا تو کیا ہو گا!" کر آن چند کمی عمران کو گھور تارہا۔ چرپولا --"اچھا میں انہیں رو کے دیتا ہوں!"

" تغيم عيدا ايك بات ادر سيخا" عمران ني كها... اور بيم آبهته آبهته بي كهنا رباا

کرٹل کے چیرے کی رنگت مجھی بیلی پڑجاتی تھی اور بھی وہ بھراپی اصل حالت پر آجا تا تھا۔ "گر!" تھوڑی دیر بعد اسپیے نشک ہو نئوں پر زبان مجھیر کر بولا۔" میں نہیں سمجھ سکتا۔"

"آپ سب کھ سمجھ سکتے ہیں!اب جائے ...."

"اوه--- گر!"

" نبيل كرتل .... عن تحيك كهدر ما بول.."

"تم نے مجھے الجھن میں وال دیاہے۔"

" کچھ نہیں -- بس آپ جائے۔"

کر قل اندر جلا گیا!.... عمران و ہیں کھڑا کچھ دیر تک اپنے ہاتھ ملتار ہاا بھر اس کے ہو نوں پہلے پیچکی م سراہٹ کچیل گئے۔ "میراد حویٰ ہے کہ میرانشانہ بہت صاف ہے۔" " تو چُر د کھا یے نا۔"انور نے کہا۔ "ایجی لیجے!" عمران اسٹے کمرے سے ایم گن نکال فلمان کیمرائی ٹی

عمران اپنے کمرے سے اپیر گن نکال لایا ... پھراس ٹیں تچمرہ لگا کر ہولا۔ "جس بھی کو کہئے!"

سائے والی دیوار پر کئی کھیاں نظر آری تھی۔انور نے ایک کی طرف اشارہ کر دیا۔! " جیتے فاصلے سے کئے!"عمران بولا۔

"آخر کا مرے پر چلے جائے۔"

" بہت خوب۔ "عمران آگے بوجہ گیا! فاصلہ اٹھارہ نٹ ضرور رہا ہو گا۔ عمران نے نشانہ لے کر ٹر مگر وبادیا! — تھی دیوار سے چیک کر رہ گئی صوفیہ دیکھنے کے لئے دوڑی — پھراس نے انور کی طرف مڑ کر تھیر آمیز لیج میں کیا۔

> " کی کی کمال ہے افریڈی کا نشانہ بہت اوصا ہے ... کیکن شائدود مجمی ..." "اوہ کو نسی بڑی بات ہے!"انور شیخی میں آگیا۔" بیں خود لگا سکتا ہول۔" اس نے عمران کے ہاتھ سے بندوق کی تھوڑی دیر بعد صوفیہ مجمی اس

اس نے عمران کے ہاتھ سے بندوق کی تھوڑی دیر بعد صوفیہ بھی اس شنل میں شائل ہوگئ .... ویوادول کا پلاسٹر بریاد ہورہا تھا... اوران پر گویا تھیال مارنے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ پر عارف بھی آگر شریک ہو گیا۔ کافی دیر تک یہ تھیل جاری رہا ... کیئن کامیابی کسی کو بھی نہ ہوگیا۔ کافی دیر تک یہ تھیل جاری رہا ... کیئن کامیابی کسی کو بھی نہ ہوئی اجابی صوفیہ یو بوائی۔

"لاحول ولما قوة — كما حمالت ب... ديواري برياد ہو گئيں۔" پھر دوسب مجھني ہو كى بنى ہينے گئے ... ليكن عمران كى مماقت آ ميز سنجيد گل بش ورہ برابر كبى فرق ند آيا۔

" واقعی دیواری برباد ہو گئیں!" عادف بولا" کر قل صاحب ہمیں زنده دفن کرویں گے۔" " سب آپ کی بدہ لت! "انور نے عمران کی طرف اشارہ کر کی کیا۔ " میر کی بدہ لمت کیوں! بٹس نے توصرف ایک ہی کھی پر نشانہ لگایا تھا۔" اتور ہننے لگا! مجراس نے عمران کے کا تدھے پر ہاتھ و کھ کر کہا۔ " یار کی بتانا کیا تم واقعی احمق ہو۔" عمران نے بڑے مغموم اتداز میں سر ہلا دیا۔ " لیکن کل رات تم نے خشیات کی ناجائز تجارت کے متعلق کیا بات کی تھی!" "ادن ..... ہو نہد! بیمان رکھیے!" "کیا...." صوفیہ جھلا کر بولی۔" آپ کو شفر نج آتی ہے یابو نبی .... باد شاہ ایک گھرے زیادہ ملکا "

" تب وہ باد شاہ ہوایا کیجوا … باد شاہ تو سر صنی کامالک ہو تا ہے! یہ تحلیل ہی نفط ہے! گھوڑے کی جھلائگ ڈھائی گھر کی! … فیل ترخیما سیاٹا مجر تا ہے چاہے بیشتی دور جلاجائے! … دخ ایک سر سے جھلائگ ڈھائی گھر کی اس میدھادوڑ تا ہے اور فرزین جد حر جا ہے چلے کوئی روک ٹوک تہیں! گھیا باد شاہ گھوڑے سے جھی بدتر ہے … کیول نہ اسے گدھا کہا جائے جو اس ظرح ایک خانے میں رینگنا تجر تا ہے۔"
باد شاہ گھوڑے سے بھی بدتر ہے … کیول نہ اسے گدھا کہا جائے جو اس ظرح ایک خانے میں رینگنا تجر تا ہے۔"

"يار ثم واقعى بقراط ہو۔ "انور بنس كر بولا۔

"چلو--چال چلوا" حوفيه نے جلا كراتورے كہار

صوفیه سوچ سمجه کر نہیں کھیاتی تھی اس لئے است جلدی ہی بات ہو گئا۔

انوراے پڑانے کے لئے جنے لگا تھا! ... صوفیہ اسکی اس حرکت کی طرف د صیان دیئے بغیرہ عمران سے مخاطب ہو گئا۔

"آپ نے ڈیڈی کو تھا کون جانے دیا۔"

"من نہاہو کر کہیں نہیں جانا جا ہٹا۔" تمران نے کہا۔

م كمامطلب؟

"میں ان سے کہ رہاتھا کہ میں اپنی ہوائی بندوق ساتھ لے چلول گالیکن واس پر تیار نمیں ہوئے۔"
"کیا آپ واقعی ہوائی بندوق سے کھیاں مارتے ہیں۔ "انور نے شوخ مسکر اہٹ کے ساتھ بو چھا۔
" جناب! "عمران سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا ساجھکا گھر سیدھا کھڑا ہو کر بولا۔ " چھیلی جنگ میں مجھے و کئور سے کراس ملنے ملئے رہ گیا! میں ہمپتالوں میں کھیاں مارنے کے فرائنش انجام و جارہ!! اقاق سے ایک و ان ایک وال ایک و اگری ناک پر بیٹھی ہوئی کھی کا نشانہ نینے و انت و راس چوک ہوگئی ... قصور تی میرا نمیں کھی علی کا تھا کہ و تاک ہے اور کر آگھ پر جا تبٹی! ... بہر حال اس مادی کے بعد میری گھیلی مدمات پر سوڈ اوافر بھیر ویا گیا۔ "

"سوؤاوالرا" انورت فهتب لكايا ... صوف مجى شف كلى!

" جی ہاں! اس زماتے میں خالص پانی تبین ملتا تھا! ور نہ میں سے کہنا کہ میرے سابقہ کارناموں پر آگا پانی مجیر دیا گیا!"

"خوب! آپ يبت ولجنپ آدي بين!" صوفيه بول.

"كيا؟" أنور جررت س أكليس بجاز كربولا-" ليتي رحمان صاحب!" " تحیا ہال۔" عمران نے لار وائی سے کہا۔ "ارے تو آپ وہ ق عمران میں ... جس نے لندن میں امریکی عندے مطار نس کا گروہ توڑا تھا!" " ينة فيل آب كيا كه رب بن ا"عران ن حرت كاظبار كيا-" نمين نهين! آپ وي بين- "انور كے جيرے ير جوائيال اڑنے گي خين ده صوفيه كي طرف مز كرندامت أمير لهي من بولار "بم الحي تك أيك بن خطرناك آدى كانداق الأارب بين." صوفیہ بیٹی میٹی آنکھوں سے عمران کی طرف دیکھنے لگی ادر عمران نے ایک حماقت آمیز فہتہہ للا كركها-" آپ لوگ نه جانے كياباك رہے إلى-" « نهیں صوفیٰ!" انور بولا۔ ' میں ٹھیک کہ رہا ہوں میر اایک دوست راشد آ کسفور ہیں ان ب سأتھ تھا! اس نے مجھے مکارٹس کاواقد سٹایا تھا۔ ووسکارٹس جس کاوہاں کی پولیس کیچہ نہیں بكاذ كى متى- عمران صاحب ع مكرائ كے بعدائے كروہ سميت فاہو كيا تھا!" "خوب بوالى جيورى ب كى ق إستمران ق مسكر اكر كها\_ "مكارنس كے سر كے دو كلزے ہوگئے تھے۔" اور بولا۔ "ادے توبہ توبہ!" عمران اپنا منہ پیٹنے لگا!"اگر میں نے اسے بارا ہوتو میری قبرین كر محصر منين يمو يوفي علو ماين أين علا من كياكت إن الم جوف ساور كوجو تبرون میں گھنتاہے!" " بجو!"عارف يولا "خداجيار کھي بو!" "عمران صاحب مين معافي جابيتا بهول!"انور نے كہا "ارے آپ کو کی نے بھایا ہے۔" " منیں جناب مجھے یقین ہے۔" صوفیہ اس دوران میں کھے نہیں بولد وہ برابر عمران کو گورے جاری متی۔ آجر اس نے تحوک نگل کر کھا۔ " مجھے کچھ بکھ یاد پڑتا ہے کہ ایک بار کیٹن فیاض نے آپ کا تذکرہ کیا تھا۔ "كيابو كيا ... ، يحصد ود آوى تخت نايشد بإلى في يجيف سال جو سه ماز حريا في رويد

الاسار لئے تھے۔ آج تک واپس نہیں کئے!....'

" مجھے یاد تہیں!"عمران نے جرت سے کیا۔ " کچر کر تل صاحب نے جمیں بٹا کیوں ویا تھا۔" "ان سے يو جيد ليجنے گا!" عمران نے عارف كى طرف اشار وكيا اور عاد ف بينے لگا-و کمایات محی!"انور نے عارف سے یو چھا۔ مهرے کچے خبیں -- بکواس! ''عارف بنتا ہوا بولا۔ "آخريات كيا تقى\_" " چر بناول گا۔" صوفیہ عمران کو گھورنے گی۔ " وہ بندر کیا تھا!" انور نے عمران سے ہے جھا۔ "احِياحًا صالحيال : آرث كالبك بهترين تموته" "گھاڻ کھا گئے ہو شامد!"انور جلا گما! " ممكن ب لي ميل كواس بى مليد" عمران في مسكين صورت بناكر كبار" فاشت ميس توجي کے تھکے کھائے تھے۔" عَنِين بِيهِ تَعَامَدُ مِنْفَ مِنْكِيالِ مَنْ فِيهِ جِلْدَى است سَجِيده بو گُلادراس نَهِ عَصِيلَى آواز مِن كها-" آپ ڈیڈی کاندال اڑانے کی کوشش کررہے تھے۔ پیتہ نہیں وہ کیوں خاموش روگئے۔" « ممکن ہے انہیں خیال آگیا ہو کہ میرے پاس بھی ہوائی بندوق موجود ہے۔ "عمران فی مجیدگی ہے کہا۔"اور حقیقت بیہ ہے کہ میں ان کا نداق اڑانے کی کوشش ہر گز نہیں کررہاتھا! میں بھی وتامن پر جال چیم کیا ہوں اوج منز کو خطرے میں دیکھ کر بھے پوری قوم خطرے میں الم "کیابات تھی۔"انور نے صوفیہ سے یو چھا۔ " بچے تہیں۔" صوفیہ نے بات ٹالنی چا تا۔ کیکن انور چھے پڑ کماا جب صوفیہ نے محسوں کیا گیا جان چیزائی مشکل ہے تواس نے سار کیات دہراد گا....اس پر قبقیہ پڑا.... " يار كمال كے أوى بو\_" انور بشنا بوا يولا-" بہلی یار آپ کے منہ سے سن رہا ہوال، ورشد برے ویڈی کو مجھے بالکل بدھو سکھتے ہیں۔" " تو پَير آپ كے ذَيْر كى تى ...." "أرررا" عمران باتھ الماكر بولا\_" البات كيئة إوه بهت بزے أوى بيل .... وَالرَ يَكُثر جَرَا اللَّهِ آف النيلي عنس بيوريزا"

" بية تهيل!" "اور آپ اطمیمان سے بیٹھے ہوئے ہیں!" "بال---آل!" "خدا کے <u>لئے</u> سنجید گیانتشار سیجے!" " فَكُرِ مِت سِجِيحِ إِمِينِ كُرِينَ كَادْمِهِ دارِيونِ." "میں انہیں تلاش کرنے جاری ہوں۔" " ہر گز نہیں! آپ کو تھی سے باہر قدم فہیں نکال علیں۔" " TE LUS" و کر تل کا تھم۔" "آب عجيب آدي إن إساء صوفيه جمنجلا كن! "موجوده حالات كاعلم مهمانول كونه بهوناچابيا....ان دونوں كو بھي منع كرد يجيّه" "البين ال كاعلم لين بي-"صوفيد في كيا-" اتنا تو جائے تن ہیں کہ کرٹل کسی خطرے ہیں ہیں۔ " "اس كاتذكره بهى تدبهونا جائي". "ميرے خواض كياكرول-"صوفيد روبالى آواز بي اولى-" مېماتول كى خاطر!"عمران يرسكون كيچ يې بولا-" آپ سے خدا مجھے! میں یا گل ہو جاؤں گی!" " ڈرنے کی بات تہیں! کرئل بالکل خطرے میں نہیں ہیں۔" . " آپ ياگل بين-"صوفيه جينجلا كربولي-عمران نے اس طرح سر بلاویا جے اسے اپنے پاکل پین کا عتراف ہو۔

ہوتے بارو یج کر ال و کسن اس کی اور مسٹر بار اوش کرال کی کو تھی میں واعل ہو کے لین کری ان کے ساتھ نہیں تھا۔ كرتل ذكسن اد حيز عمر كاايك دبلا پتلا آدى قفالا آئكيس نيل مگر د هندلى تنجيں۔ مو څچيول كا نحلا حصہ تمباکو نوشی کی کثرت سے براؤن رنگ کا ہو گیا تھا! اس کی لو کی نوجوان اور کافی حسین . متى! ... بنتے وقت اس كے كالوں ملى خيف سے كرھے ير جاتے تھے۔ بار توش اجتمع تن و توش کا آوی تھا اگر اے بار توش کی بجائے صرف تن و توش کیا جاتا تو 🎚 غیر مناسب نہ ہو تا اس کے چیرے پر بوے آر ٹسلک قتم کی ڈاؤ ھی تھی اچیرے کی رنگت جس پیما ین تھا! مگر اس کی آ تکھیں ہو کی جاندار تھیں!اور وہ اتنی جاندار نہ ہو تیں تو پنے سے کی رنگت کی بنا پر آ سم از سم بملی نظر میں تواہے ورم جگر کامر یض ضرور تل سمجا جاسکا تھا! " ہیلو یہ بیا" کر قل ڈکسن نے صوفیہ کا شانہ حج قبیاتے ہوئے کہا۔" اچھی تو ہوا مجھے خیال تھا ﷺ . كەنتملوگ اشىشن ضرور آۋگ-" قبل ازیں کہ صوفیہ کھے کہتی او کسن کی لڑکی اس سے لیٹ گئی! پجر تعارف شروع بوا ... جب عمران کی باری آئی توصوفیه کیچه جمجی! عمران آگے بڑھ کرخود بولا۔" میں کرفل ضرعام کا سکرٹری ہول انادان ....ار ....مش بادان! ' پھر وہ بڑے بے محلے مین سے بہنے لگا اکر الل و کسن نے لا پروائی کے انداز میں اپنے شائے سكور اوردوس ي طرف د يجيف لكا-"منر عي كهال ب"كر تل ذكسن نے جاروں طرف ديكھتے ہوئے كها-ملاوه آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔"صوفیہ چ مک کر بولی۔ "مرے ماتھ!" کرفل ڈکس نے چرے ہے کیا۔ " نیل 19" "اوه شین . . . اود شین-" معلیادہ آپ کو اعیش پر تبیں ملے۔ "صوفیہ کے چیرے پر ہوائیاں الرنے لکیس! صوفیہ نے عمران کی طرف و یکھااور اس نے اپنی ہائیں آگھ وبادی الکین صوفیہ کی بریشانی جیگا

سى داقع نہيں ہوئى اس نے بہت طداس سے تجاتی میں ملئے كاموقع تكال ليا!...

شام ہو گئی لیکن کر میں ضرعام والیس نہاں۔.. صوفیہ کی سیجھ میں خیل آدہا تھا کہ کیا کرے! ڈکمن بار بار ضرعام کے متعلق پوچھتا تھا۔ایک آدھ باراس نے یہ بھی کہا کہ شاید اب ضرغی اپتے دوستوں سے گھبر انے لگاہے!اگریہ بات تھی تواس نے صاف صاف کیوں نہیں لکھ دیا۔ موف اس بو کھلاہت میں یہ بھی جول گئی کہ عمران نے اسے یکھ بدلیات دی تھیں۔ جن میں مران نے آلوؤل کی طرح آئے دیدے پھرائے "مجھے خود تشویش ہے کہ ڈیڈی کیال چلے گئے!"صوفیہ نے کہا۔ "مجھوٹ مت بولو۔ اپھی مجھے عادف نے بڑا ہے۔" "ادہ --ود"صوفیہ تھوک نگل کر روگئے۔ پجر اس نے عمران کی طرف و یکھا۔ "بات یہ ہے کہ کر قل صاحب!وہ سادی یا تیں بڑی مضحکہ خیز ہیں۔ "عمران نے کہا۔ "بات یہ ہے کہ کر قل صاحب!وہ سادی یا تیں بڑی مضحکہ خیز ہیں۔ "عمران نے کہا۔ "کسی صورت میں مجھی جب ضرفام اس طرح عائب رہے ہیں!کوئی عاص بات نہیں۔ "عمران بولا۔ "وہ اکثر میکی کر میٹھتے ہیں گئی گادن گھرے عائب رہے ہیں!کوئی عاص بات نہیں۔ "عمران بولا۔"

" آو... کنفیوسٹس نے تبھیاایک پارمجی کہاتھا۔" کر تا ہے عصا نا

کر تل نے اسے تحصیلی نظروں سے دیکھااور صوفیہ سے یولا۔" جلدی آنا۔ یس پر آندے میں تمہارالانظار کروں گا۔"

و کسن چلا گیا!

"بنائ مصيبت بيا"صوفي بزيراني "مين كياكرول."

" یہ مصیبت تم نے خود بی مول فی ہے۔ عارف کو منع کیوں نہیں کیا تھا؟" عمران بولا۔ . . ذ بر

"المجا الجينول بين بجول گڻ تھي\_"

"بین قد حمین اطمینان دلایا تنا... پیر کسی الجھن ... یہاں تک بنادیا کہ کر فی کو میں نے اللہ محفوظ مقام پر مجمود دیاہے۔"

"ليكن بيه الجھن كيا كم تھي كہ مبمانوں كو كيا پتاؤں گی!"

"كيامهمان الراطلاع كي بغير مرجاتي؟ تمهارے دونون كزن بچھے بخت ناپيند بين سمجھيں!" "اب ميں كيا كروں! عادف بالكل أكوب!"

" خیر - — "عمران کچھ سوچنے لگا! مجراس نے کہا!" جلدی کرو... بٹس مہیں جاہتا کہ اب ممرے متعلق مہمانوں سے کچھ کہاجائے!"

ودوو نول بر آمدے میں آئے! یہاں انور اردو بین عارف کی خاصی مر مت کر پیکا تھا! . . . اور اب دوخاموش بیٹھا تھا۔

" مجھے پورے واقعات ہتاؤا" کرش نے صوفیہ ہے کہا۔

" پورے واقعات کا علم کرنل کے علاوہ اور نمی کو تہیں۔"عمر ان یو فار PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com ے ایک بیہ بھی تھی کہ انور اور عارف موجودہ حالات کے متعلق مجمانوں سے کوئی گفتگونہ کریں۔ صوفیہ انور اور عارف ہے اس کا تذکرہ کرنا بھول گئی ....

اور پھر جس وقت عارف است حمادت سر زو ہوئی تو صوفید وہائی موجود خیس تھی .... وہ باور پی خانے میں باور چیوں کا ہاتھ بٹاری تھی اور عمران باتنی بتار ہا تھا۔

ڈکسن وغیرہ برآمے میں تھے!... انور بارتوش سے رافیل کی تصویروں کے متعلق گفتگو کر رہا تھا!... عارف ڈکس کی لڑکی ہار تھا کو اپنے اہم و کھاریا تھااور ڈکسن دور کے پیاڑوں کی تھ چوٹیوں میں شفق کے رنگلین اہرے و کچھ رہا تھا!امپالک اس نے عارف کی طرف مڑکر کہا۔ "خبر عی ہے الی امید جیس تھی!"

عارف اس وفت موج میں نتا! اس میں قہ جانے کیوں ان لوگوں کے لئے اپنائیت کا حساس بڑی شدت سے پیدا ہو گیا! ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ کر ٹل کی شوخ اور خوبصورت لڑکی مار تھار ہی ہو۔ "کر ٹل صاحب! یہ ایک بڑا گیر اراز ہے!" عارف نے اقیم بند کرتے ہوئے کہا! " راز…"کر ٹل ڈکس پڑ ہڑا کراہے گھورئے لگا۔

" کی بال .... دو تقریباً بندره میل دن سے مخت پریٹان تنے اس دوران میں ہم لوگ رات اللہ است کی بال .... است کی کی رات مجر جاگتے رہے ہیں! .... استیل کی کا خوف تھا! دو کہتے تھے کہ میں کی دفت می کی گئی۔ حادثے کا شکار ہو سکتا ہول!... اور نہ جانے کیول دواسے راز بن رکھتا جا ہے تھے!"

''بوی عجیب بات ہے! تم ِلوگ اس پر بھی اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوا... ''کرٹل احجیل کر گئڑ ایو تا ہوا یولا۔

بار توش اور انور المبیں گھو، نے گئے!انور نے شائدان کی گفتگو س کی تخی ای لئے وہ عارف کو کھا جائے والی نظرون سے گھور رہا تھا! حالا تکہ اسے بھی اس بات کو مہماتوں سے چیپانے کی تاکید منیس کی تھے۔ حتی لیکن اے کم از کم اس کا حساس تھا کہ خود کر تل ضرعام تی اسے راز رکھنا جا بتا ہے! ....

"صوفیہ کہاں ہے!" کرقل ڈکسن نے عادف نے کہا۔ "فن کے بعد ہے:

"شايد چن مين!"

کر ٹن ڈکسن نے کچن کی راہ لی۔۔ بقید لوگ و ہیں بیٹے رہے۔ صوفیہ فرائینگ بین میں یکھ تن رہی تھی!اور عمران اس کے قریب خاموش کھڑا تھا۔ "صوفی!"کر ٹن ڈکسن نے کہا۔" یہ کیا مطالمہ ہے۔"

"ادہ آپ!"صوفیہ چونک پڑی۔" یہال توبہت گری ہے میں ایحی آتی ہول۔"

متم احمق ہوا "وکسن جھنجلا گیا۔ "میں خطرہ کی بات نہیں کر رہاضر غام کے لئے فکر مند ہول۔" " کنفیو مشس نے کہاہے ..."

"جب تک میں بہال مقیم رہوں تم کنفیوسٹس کانام نہ لینا سجھے ایکر فل گر گیا "اچھا!" عمران نے کس سعادت مند بچے کی طرح سر بلا کر کہااور جیب سے چیو تم کا پیک زکال کراس کاکاغذ پیاڑنے لگا!... مار تھا پھر جس پڑی۔

#### ٨

پولیس بیڈ کوارٹر کے ایک کرے ٹی السیکٹر خالد میز پر جیٹھا پی ڈاک کھول رہا تھا! ۔۔۔ بیہ

ایک تنو متداور جوان سال آدی تھا۔ پہلے فوج ٹین تھااور جنگ ختم ہوئے کے بعد مخکہ سر اخر سائی

ٹی کے لیا گیا تھا! ۔۔۔ آدی و بین تھا اس لئے اسے اس مخکہ ٹین کوئی د شواد ٹی نہیں پیش آئی

تی ا۔۔۔ کار کرد گی کی بناء پر دو ہر دلھزیز بھی تھا! ۔۔۔ اس کے خدو خال سکھے ضر در تھے لیکن امیا

معلوم ہو تا تھا جیسے اس کے چیرہ کا دل سے کوئی تعلق ہی نہ ہوا چیرے کی بناؤٹ سخت دل آدمیوں

ک ک ک تھی اگر عادات واطواد سے سخت کیر کیا تہیں خاہر ہوتی تھی! ۔۔۔۔

این ڈاک دیکھنے کے بعد اس نے کری کی بشت سے ٹیک نگائی عی تھی کہ میزیر دیکھے ہوئے فون کا بزر بول اٹھا۔

"لیں" اس نے ریسیور افغا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔"اوہ.... اچھا! میں ابھی حاضر ہوا۔" وہ اپنے کمرے سے نکل کر تھے کے ڈی الیس کے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا!... اس نے ردوازے کی چن بٹائی...

> " آجاؤا" ڈی ایس نے کہا۔ پھر اس نے کری کی طرف اشارہ کیا! البیم خالد ہیئے گیا!

> > "شن نے ایک پرائیویٹ کام کے لئے تنہیں بادیا ہے۔" "فرائے؟"

" فیڈرل ڈیپار ممنٹ کے کمیٹن فیاض کالیک ٹی خط میر نے پاس آیا ہے۔" " کمیٹن فیاض!"خالد بکھے سوچتا ہوا ہواہ" تی ہاں! شائد میں انہیں جامتا ہوں۔"

ان کالیک آدمی بہاں آیا ہوا ہے! ... ووج بے بین کہ اسے جس شم کی دوکی ضرورت ہو اللہ اسے اس کا بات کی شرورت ہو دکت اس کا اس کا نام علی عمران ہے! ... اور ووکر علی ضرغام کے ہاں مقیم ہے۔"
"کی سلسلہ میں آیا ہے۔"

''وہ لکڑی کے ایک بندرے نمری طرح خالف تھے۔'' ''کہا بکواس ہے!''

"ای لئے میں کہنا تھا کہ واقعات نہ پوچھے! ایس مجھے کرمل صاحب کی وہن حالت پر شبہ

ہے۔"عمران بولا۔

"اس کے باوجود مجمی تم لوگوں نے اسے تنبا گھرسے یاہر تکلتے دیا۔" "ان کی ذہنی حالت یالکل محمیک حمی۔" عارف نے کہا۔

" تو پچر بکواس کئے جارہا ہے۔" افور نے اے ار دوشن ڈاٹنا۔

كر تل ۋكسن انور كو گھورنے لگا۔

"تم لوگ بوے پرامر ار معلوم مورے ہو۔"اس نے کہا۔

" بے ووقوں واقعی بڑے پرامرار ہیں۔"عمران نے مسکرا کر کہا۔" آج بیہ دن ٹیمرائیر گن سے مکھال مارتے رہے ہیں!"

ار قداس مط برب ساخت أس باك-

"ان سے زیادہ پر اسراد تم ہو!" کرتل نے طئر یہ کیج میں کہا۔

"جی ہاں!" عران نے آہت ہے سر ہلا کر کہا " محیاں مارنے کا مخورہ میں نے تی دیا تھا۔ "

د کھے! میں بتاتی ہوں! "صوفیہ نے کہا" مجھے طالات کا زیادہ علم نہیں ... : فیڈی کو ایک وال

ڈاک ہے ایک پارسل ملا جے کی تامطوم آدمی نے بھیجا تھا۔ پارسل سے لکڑی کا ایک چھوٹا ہے۔

بندر ہر آ مد ہوا اور ای وقت ہے فیڈی پر بیتان تظر آنے گے!اس وات انہوں نے ٹہل کر صح کے

ادر پورک طرح سلح تھے دو سرے وان انہوں نے آٹھ بھاڑی ملازم رکھے جو رات تجررا تعلیمی کے

مارت کے کر دیبرودیا کرتے تھے!فیڈی نے ہمیں سرف اٹنا تی بتایا کہ وہ کی قتم کا خطرہ محمود کے

"اور اس بندر کا مطلب کیا تھا؟" بار تو تی نے پوچھا جواب تک خاموشی سے ان کی گفتگو کن رہا تھا۔ "ویڈی نے اسکے متعلق ہمیں کچھ نہیں بٹایا!ہم اگر زیادہ اصر از کرتے توود خفا ہو جایا کرتے تھے۔ "لیکن تم نے ہم سے بدیات کیوں چمپانی جاتی تھی۔ "وکسن نے پوچھا۔

" ذیبی کا تھم!…. انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کے پھلنے پر خطرہ اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ " عجیب بات ہے!" ڈکسن بچھ سوچھا ہوا پولاا ''کہا بین ان حالات میں اس حجت کے لیجے گا۔ ہے رہ سکوں گا۔"

. "مير اخيال بي كه خطره صرف كرعل ك لئي تها!"عمرالنا يولا-

"میں ضرور ملول گا!.... گر معلوم خیس دو کون اور سس جتم کا آوی ہے۔" " يبرحال--يد تو ملخ تن ير معلوم موسك كالي... " ذي ايس في كبا--اورات ميزير د كه الموین کاغذات کی طرف متوجه ہو گیا!

رات کے کھانے پر میز کی فضا بدی سوگوار رہی افتوں نے بدی خاموشی ہے کھانا ختم کیا اور مجر کافی ہینے کے لئے پر آمدے میں جائیتھے۔

"صوفیٰ۔"کر تل ذکسن بولا۔ "میں کہتا ہوں کہ بولیس کواس کی اطلاع ضرور دین چاہئے! —" "مير ق بحق كراسة ب-"بار فوش في كها... وويهت كم بواتا قفا

"على كياكرون--!"صوفيد في أكمائ موسة ليح من كبد" ويدى ال معامله كوعام تين ين مجى احياتك عائب مو جادل توتم لوگ قر مند مت مويا ... بن خطره دور موت بي داني

> عمران نے صوفیہ کی طرف تعریفی تظروں سے ویکھا۔ " ضرعًام بميشه پرامر اور باب !" كرنل د كسن يز براليا-

" يبال سب بن براسر ارجن-"عمران في كهااور مارتها كي طرف ويكو كريشة لكار " من ر كا كهتا مول كر تمهيل الجح تك تبيل مجه سكا- "كرال في عمران س كما!" مجمع خرت ب كه ضرقام في تهمين ابناسكر ترى كمي بنار كاب ووتوبهت في خصد ورب!"

" شر، انسی کنفومشس کے اقوال سایا کر تاہوں۔"عران نے سجید گی ہے کہا۔

"تَمْ نَهُ بِحُرُوالَ كَانَّامُ لِيَا كِيامٌ بِيصِي لِمُلْ قِيمِ كَيارٍ

" نيس افكل!" صوفية جلكرى سے بول-" يدان كى عادت ب\_"

" "شندي عادت ہے!"

المراز لايروائي ماكافي يتيار بال

"يه النم الس ى اور في الحي وي المين السادف بنس كر بولا.

" بچرتم نے بکوائ شروع کی اسانور نے دانت میں کر کہا۔

" يولنے دويل برا تهيں مائنا كنفيوسشس . . . ارم . . . تهين هب!" عمران نے كہا اور بو كخاب للائنگ کے ساخھ ایٹامنہ دونوں ماتھوں ہے بتد کر لیا۔ ار تھااور صوفیہ ہس پڑیں!اس بار کرنل بھی " یہ بھی اس آوی ہے معلوم موسے گاا اور یہ رہااس کا قوفو۔" ڈی الس نے میز کی درازے ایک نصوبر ڈکال کر خالد کی طرف بڑھائی۔

"بهت الجياا" خالد لصوير ير تظر جائ يولا!" بل خيال ركون كا-"

"الحِيادومر كابات!...." وكاليس في ايت يائب بن تمباكو تعرق بوع كبا! "مثقل ك كيس مي كيابور باب-"

" یہ ایک مستقل در دسر ہے۔ "خالد نے طویل سانس کے کر کہا۔" میراخیال ہے کہ اس پیرا جلدى كامياني شبين ہو گی۔"

" ہم نے بھی نہیں جانے کہ فتقن کوئی ایک فرد ہے یا جماعت!... اور اس فتقن کی طرفیا ے جتنے لوگوں کو مجمی و حمکی کے خطوط مٹے ہوئے ہیں!... دواب تک توزیدہ ہیں اور شدان میں ے امیمی تک کسی نے یہ اطلاع وی کہ ان سے کوئی رقم وصول کرلی گئے ہے! ۔۔ میں سوچھا مولیاً کرنا تا ہے! ۔۔ میں سوچھا مولیاً کرنا تا ہے! کہ اور کے ایک باریہ بھی کہا تھا کہ اگر مكن ب كوئى شرير طبيعت آومى خواد مخواه سنتى پيميلانے كے لئے ابيا كررہا ہے!... قريعي تريب شبر كے ہر بزے آدى كواس فتم كے خطوط ملے ہيں!... اور ان جس كسى بزى رقم كا مطابط الله الله الله الله على الله على الله الله على الله على

" كُوفَى إِيها بَعِي ہے جس نے اس نشم كى كوئى شكايت نه كي ہو ...." وُ كذاليس نے مسكراً كر يو جھا ﷺ "ميراخيل ہے كه شائدى كوئى بيا ہو!" خالدنے كہا-

"נֹילטַ גַנוּתננה"

"موسكيّ بيرك كونّ شاكدروتن كميا بو!"

" کری خرقام!" ڈی ائیں نے مسکوا کر کھا۔" اس کی طرف سے امیحی تک اس حتم کی ایک اخلاح مبين كل ... حالانك ودبهت مالدار آوي ہے!"

" اور اب مجھنے کی کو حش کروا" ڈی ایس نے کہا۔" کر تل ضرغة م اس فتم کی کو کی افغان نہیں دیتا! اور فیڈر اُن ڈیار شمن کامیر منتذ تف ایک ایسے آدی کے لئے ہم سے الداد کا طالب جو كرقل ضرفام بن كے يهال مقيم بي! كيا سجھے!"

" تب توضرور كولى خاص بات ب-"

" بہت بن خاص!" ڈی اٹس نے منہ ہے پائپ تکالی کر کہا۔" میر اخبال ہے کہ تم خود فل اس آدمی ہے ... کیانام ... حمران سے ملو۔ " وردونوں اٹھ کر باغ کے چاتک پر آگے۔
" آپ علی عمران صاحب ہیں!" اجبی نے یو چھلہ
" بین کر تل کا سیکرٹری ہوں۔"
" وہ تو تھیک ہے! ۔۔۔ دیکھتے ہیرا تعلق محکہ سراخر سانی ہے ہے اور غالد نام، ہمیں فیڈ رل
" وہ تو تھیک ہے! ۔۔۔ دیکھتے ہیرا تعلق محکہ سراخر سانی ہے ہے اور غالد نام، ہمیں فیڈ رل
ا بیار شمنٹ کے کیٹی فیاض کی طرف ہے ہدایت لی ہے کہ ہم آپ کی ہر طرح مدد کریں۔"
" اوہ ۔۔۔ فیاض ایا ہا ۔۔۔ ہوا گریٹ آدمیوں کو خطوط لکھن ہے گا واو ہمی ا

"بات كياہے؟"انسكۇرغالدے يوجهار

"كياس في دو بات تبين لكهي-"

"جي نبيس---!"

" لکھتا تی کیا! ... بات ہے مسٹر غالد کے جھے بٹیر کھانے اور بٹیر لڑانے دونوں کا شوق ہے اور آپ کے بیاں بٹیروں کے شکار پرپاینڈی ہے فیاض نے کہا تھا کہ بیں اجازت ولوادوں گا!" خالد چند کھے جمرت سے محران کو دیکھا کہا پھر پولا۔" آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ آپ کرنل کے سکرٹری ہیں۔"

ے مدر کی ہوں۔ " پھر کیا کہتا۔! وہ شائد آپ کو اس کے کہنے پر دوسر کی حیثیت سے اعتراض ہے۔ بالکل فیک مسٹر خالد! بات وراعمل میہ ہے کہ میں یہاں آیا تھا مہمان تک کی حیثیت سے لیکن بعد کو فیکری مل گئی۔۔۔کرش نے جھے بے حد بہتد کیا ہے! میں ان کے لئے دن بھر ائیر گن سے کھیاں

الرتارية الول-"

"كيمامعالمد" عمران في حمرت - كها-

" کچھ بھی ہو! آپ بہت گہرے آدی معلوم ہوتے ہیں...اس کا مجھے لیفین ہے کہ آپ کیٹن ا فیاض کے خاص آدمیوں میں سے ہیں! اچھا طبئے میں آپ سے شرف ایک سوال کردل گا۔ "

"ضرور مجيحيا"

"کیااکر تل نے براہ راست فیڈرل ڈیپار ٹمنٹ ہے دو طلب کی تھی۔" عمران چونک کرائے گھورنے لگا۔ " ہر دانٹی رئیس سمجھا۔ "اس نے کہا۔ چنے لگا ایر قوش کاچرہ بخر کا بخر کا رہا خفیف کی مسکر اہٹ کی بھلک بھی ندد کھائی وی۔
دفعیّا انہوں نے بھائک پر قد موں کی آواز سی ا آنے والا او حربی آرہا تھا۔ وہ اند جرب س ا آنکھیں بھاڑنے گے ابل کے آخری سرے پر کائی اند جرا تھا ہر آبدے بیں گے ہوئے بلیں کی روشی دہاں تک رنیاں تک نہیں بیچتی تھی۔ پھر آنے والے کی ٹائٹیں و کھائی دینے لگیں اکیو کہ اس نے رہستہ دیکھنے کے لئے ایک جھوٹی می ٹاری روشن کرر کئی تھی آنے والا روشن میں آئیا ... دوان سب کے لئے ابنی بی تھا ایک تو مند آوی جس نے کہتے کر یہ آگر کہا۔ "شاکد بین مخل ہوا۔ کیا کر ٹل سب کے لئے ابنی بی تھا ایک تو مند آوی جس نے تریب آگر کہا۔ "شاکد بین مخل ہوا۔ کیا کر ٹل صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ "

" بنی مبیں!" صوفیہ جلدی سے بول۔" تشریف لائے۔" آئے دالاایک کری پر بیٹھ گیا! صوفیہ بولی۔

"وه بابر كے بين!"

"كب تك تشريف لا كمن كيه ..."

" پچھ کہا نہیں جاسکا! ہو سکتاہے کل آجائیں ... ہو سکتاہے ایک ہفتہ کے بعدا" " اوہ ... یہ تو برا ہوا۔ "اجنی نے کہاور اچلتی می نظریں حاضرین پر ڈالیا عمران کو دیکھے کر ایک لحظہ اس پر نظر جمائے رہائیجر بولا۔"کہاں گئے ہیں۔"

"افسوس كدوه اپناپروگرام كمى كونتيس بتائے\_"صوفيہ نے كہالـ"آپ اپناكارة چيوز جائے۔ آتے بى ان سے تذكره كرديا جائے گا\_"

"بهت جلد كاكاكم ب-" بغنى قرافسوس ظاهر كيا.

" آپ دہ کام بھے سے کہہ سکتے ہیں!"عمران بوا!" میں کر تل کا پرائیویٹ سیکر ٹر ڈیا ہوں!" " اوہ " اجبٹی نے جمرت کا اظہار کیا! پھر سنبھل کر بولا۔"تب تو ٹھیک ہے! کیا آپ الگ تھوڑی می تکلیف کریں مجے!"

" بس اتنانی ساکام تعا!"عمران نے احتوں کی طرح کہا! "لیکن میں الگ تھوڑی می تکلیف کا مطلب تبیں سمجھ سکااوہ تکلیف کس متم کی ہوگی۔ گلا تو تہ گھو تٹوانا ہوگا۔" "اوو-- میر امطلب ہے ذراانگ چلیں گے!"

" میں الگ بی چلا ہوں! آج تک کیاہے ہاٹگ باندھ کر تہیں چاہ۔ " "ارے صاحب! کہنے کا مطلب یہ کہ ذیرا میرے ساتھ آئے!" "ادہ تو پہلے کیوں تہیں کہا۔ "عمران اٹھتا ہوا ہوؤا" چلئے چلئے۔" ملاوں مشرور مضرور استفراد ان کہالار مصافی کرکے رخصت ہو گیا! عمران بھر ہر آمدے بیں لوٹ آیا۔ بہال سب لوگ بے چینی سے اس کی واپسی کے منتظر تھے۔ "کون تھا!" صوفیہ نے یو جہا۔

«محكّه سراغر ساني كالسيكثر غالعه"

سمیا؟ محرق ذكس نے جرت كا ظهار كيا-

الكيابات تقى!" عوفيه في مفطرباته مليح من كبا-

. " يمي تومين كمدر ما تفاكد آخر الميول في السية عزيز الرجان سكر ثرى ب ال كالذكره كيول هدر ما ...

" تم نے دوسرے معاملہ کانڈ کرہ نہیں کیا ؟" کر تل ڈکسن نے ہو چھا۔ " ہر گز نہیں! بھلا کس طرح کر سکن قعا۔"

"تم واقعی کریک معلوم ہوتے ہو۔"

"جنم من جاؤر" كرش غراكر يولا اور وبان سے اللہ كميا-

-

انسپکٹر خالد سوناگری کے جیٹر یہ ہو ٹن کی رقعی گاہ میں کھڑانا چتے ہوئے جوڑوں کا جائزہ لے رہا تھا.... اس کے ساتھ اس کے سیکٹن کاڈی ایس بھی تھا۔ "ویکھئے وہ رہا۔" خالد نے عمران کی طرف اشارہ کرکے کہا۔ جوڈیکسن کی لڑکی مار تھا کے ساتھ

ناچ ر با تھا....

المار بالمسلم المار بالمسلم المار به المسلم المار به المسلم المس

"دیکھئے جناب!"خالد نے کہلہ "ہو سکتاہے کہ آپ اس محکہ بین بہت دنوں ہے ہوں؟ ٹکر بین انجی بالکل اناڈی ہول۔ یقینا آپ جھے سے سینٹر میں ہوں گے!... اس لئے میں آپ سے مقابلہ کااہل نہیں ہو سکا!... ٹہذااب کھل کر بات کیجئے تو شکر گذار ہوں گا!" "اچھایش کھل کر بات کرول گالیکن پہلے مجھے بات کی نو قیت سمجھے دیجئے آپ سے ذبین میں کرٹل کے مقابق کیا ہے!"

" جیس کر مل ضرعام کی طرف ہے اس قتم کی کوئی شکایت نہیں موصول ہوئی۔ " " تو آپ زیروحتی شکایت موصول کرانا چاہجے ہیں۔ "عمران بنس پڑا۔ "

"واقعی آپ بہت گہرے آوی معلوم ہوتے ہیں!"عمران نے طریبہ کچے بیں کہ!!
"اچھاچلئے۔ قرش کیجئے کہ کرش کو بھی و حملی کا فط ملا ... تو کیا یہ عمر وری ہے کہ آپ کے حکمہ کو اس کی اطلاع دے! ممکن ہے وہ اسے خاتی سمجھا ہو۔ اور غدائی نہ بھی سمجھا ہو تو پچھ لوگ ۔
ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں! ٹی قوت بازد کے طاوہ اور کسی پر بھر وسہ نہیں ہو تا!"

" من صرف اتنامعلوم كرناميا بتا بول كه كرقل كو بهى اس متم كاكونى خط ملاسه يا تيس!" " من واقوق سے نيس كه اسكا!" حمران يولا!" جھے اس كاعلم بى نيس!" " آپ كو كيشن قياش نے سكال كون بھيجا ہے۔"

" میری کھوپڑی کامفر در میان سے کریک ہو گیا ہے!... اس لئے گر میون میں شونڈی ہواہی عظم دراس آتی ہے!"

"اوہ -- آپ بچھ نیوں بتا کیں گے ... خیر ... اچھا .. اس تکلیف کا بہت بہت شکر یہ! مجھے کر مل کی واپسی می کا متھر رہنا پڑے گا۔ "

" ویے ہم پیر مجی ملتے رہیں گے!" عمران نے معافی کے لئے ہاتھ براعاتے ہوئے کہا۔

"تم شاید مبھی شریف آدموں کے ساتھ نہیں رہے!"کرنل ڈکسن جبنجلا گیا! لیکن بار نوش اے بجیب تظروں سے گھور رہاتھا۔

" میں ایکی دوسر الاتا ہوں!" عمران نے صوفیہ کی طرف دکھے کر کہااور گلاس اٹھا کر کھڑا یہ ہو گیا!صوفیہ کچھ نہ بولیاس کے چرے پر بھی ناگوار کی کے اثرات نظر آرہے تھے۔

ہے۔ یہ سرت در ریا ہوئے دہ میں است کے بیشہ براد یکھا۔ "کرٹل محران سے کہ رہا تھا۔ "م جیسے یہ حواس آدمیوں کا انجام میں نے بھیشہ براد یکھا۔ "کرٹل محران سے بلا کر بولا۔" مجھے اس کا تجربہ بو چکا ہے! ایک بار میں نے عکھیا کے وقع کے میں ایس ایس کے ساتھا۔" وجو کے میں ایس ڈراپ کھالیا تھا۔"

مار تھا جملائت کے باوجود مسکراہ کی۔

" پيمر كما بواقل "عارف نے يو چيل

" بي بواتنا اور مجھ الكل بنا تھا!" عمران نے ارود عن كيك " تم بہت جبكتے ہو ليكن مار تھا تم ير ہر گرعاش تيل ہو سكتى۔"

"ميافتول بكواس كرنے لگے۔"صوفيہ بكر كر بولى-

عمران کچھ ند بولا .... وہ کچھ سوچ رہا تھا ادر اس کی آ تکھیں اس طرح بھیل گئی تھیں جیسے کوئی الویک بیک روشنی میں کچڑ لایا گیا ہو ....

تھوڑی در بعد وہ سب واپسی کے لئے الحھ۔

صوفید کی شلوار کادھ یہ تو لیے فراک کے بینچ حجب گیا! لیکن ماد تھا کے سفید اسکرٹ کادھ یہ برابد نما معلوم ہور ہاتھا۔ جوں تول دہ اسٹیشن ویکن تک آئی۔

عمران کی وجہ سے جو بے لطفی ہوگئی تھی اس کا اصاس ہر ایک کو تھا! لیکن سلوا تیں سنانے کے علاوہ اور اس کا کوئی کر جی کیا سکتا تھا! ....

اسٹیٹن ویکن کرنل متر بنام کی کوشمی کی طرف روانہ ہو گئیا رات کافی خوشگوار سمی اور مارتھا انور کے قریب ہی سیٹ پر بیٹمی ہوئی تھی۔ اس کئے انور نے گاڑی کی رفآر ہلکی ہی رکھی سمی۔ انھور کے قریب ہی سیٹ پر بیٹمی ہوئی تھی، باور دی یولیس والے نظر آئے جو ہاتھ اٹھائے گاڑی انھاک ایک سنسان سڑک پر انہیں تھن باور دی یولیس والے نظر آئے جو ہاتھ اٹھائے گاڑی " کوئی مہمان ہے۔ بار توش --زیکوسلواکیہ کا باشندہ!... اور وہ کر تل دَکسن ہے!...اس کی الرکن مار تھا عمران کے ساتھ ماچرہ ہی ہے۔ "

"اس عمران پر گبری نظرر کھو۔ "ڈی ایس نے کہا۔" اچھاب میں جاؤں گا۔ "ڈی ایس چلا گیا۔ رقص بھی ختم ہو گیا! عمران اور مار تھا اپنی میزوں کی طرف لوٹ آئے!... عالد چند لمج انہیں گھور تارہا بھروہ بھی رقص گاہ سے چلا گیا۔

عمران بڑی موج میں تھا! مار تھادو تمن ہی دئوں میں اس سے کا ٹی نے تکف ہو گئی تھی! وہ تھی۔ بی پچھاس قسم کی! عارف اور انور سے بھی وہ پچھاس طرح گئل مل گئی تھی جیسے بر سوں پر انی جان پچھان ہو!

"تم الجعالات مو-"أس في عمران س كبا-

" دا تھی!" عمران نے حمرت سے کہا!" اگریہ بات ہے! تو اب میں دن رات ناچا کروں گا۔ ممرے پلیا بہت گریٹ آدمی میں۔انہیں پڑی خوشی ہوگی۔"

"كياتم واقعى في وقوف آدى مور" مارتهاني مسكراكري حيار

"<u>ياما</u> يبي ڪھتے ہيں۔"

"اوريح كى ممى كاكياخيال ب\_"

"مى جوتيول ب مرمت كرنے كى البيشلسك بيں۔ اس لئے خاص بى خاص مواقع يرائے علام اللہ اللہ كا اظہار كرتى بيں۔"

"مِن نبيل همجي-"

"نه مجمى بوگى... انگليند من جو تيول سے اظهار خيال كاروان نبيس ب\_"

استے میں عادف کی کسی بات پر مار تھا اس کی طرف متوجہ ہوگئی دیٹر ان کے لئے کائی کی ٹرے لئا تھا۔ اس بٹس ایک گٹاس آر پٹے اسکوائش کا بھی تھا یہ صوفیہ نے اپنے لئے منگولیا تھا! دیٹر انجی دور بھی خوا کہ اس کے قریب سے گذر تا ہوا ایک آومی اس سے گزا گیا! دیٹر لڑ کھڑ لیا ضرور گرسنجل گیا!اوداس نے ٹرے بھی سنجال لی ...!

عمران سامنے تل دیکے رہا تھا!اس کے ہونٹ قراسا کھلے اور پھر برابر ہوگئے وہ اس آدمی کو و کیے رہا تھا جو دیٹرے ظرانے کے بعد اس سے معافی مانگ کر آگے بڑھ گیا تھا۔

عیسے ہی ویٹر نے ٹرے میزیر دیکھی! عمران اس طرح دوسری طرف مڑاکہ اس کا ہاتھ آر ہے۔ اسکوائش کے گلاس سے نگالدر گلاس الٹ گیا ...

"او ہوا.... کیا مضیبت ہے!" حمران بو کھلا کر بولا اور گلاس سیدھا کرنے لگا۔

"كيايات ہے۔" پاوٹھاتے دروازہ كھولتے ہوئے يو جھا۔ دواپنااسكرٹ تبديل كرچكا تھی۔ " مجھے افسوس ہے کہ میری دجہ سے تمہارااسکرٹ قراب ہو گیا۔" • وكوفي مات تهين!" "أدد نين إلاؤ ... استرث مجهد دور ورشدوو دهبه مستقل جو جائے گا!" "ارے خیس تم اس کی قکرے کرد۔" "لاؤ-- تو... ورند مجه اور نباده افسوس يوگا" "تم مے تو بیچیا چیزانا مشکل ہوجاتا ہے۔" تھوڑی دوو قدر کے بعد مار تھاتے اپٹااسکرٹ عمران کے حوالے کرویااب دوصوفیہ کے کمرے میں پہنچا۔ اس کے ایک ہاتھ میں مار تھا کا اسکرٹ تھا اور دوسرے ہاتھ میں دوزھ کی ہو ال " ہے کیا؟ " صوفیہ نے حمرت سے اچ چھا۔ " دحب چیز آنے جارہا ہوں! لاؤتم بھی شلواد دے دو۔" "كياب كل بات ، عمران صاحب ي في آب بعض او قات بهت بور كرتے بيں-" " نہیں لاؤا.... یاتی نہیں کھے گاادودھ سے صاف کروں گا!" «خيرا بجير نبين جانتي!" صوفيه بعنا گنيا! عمران نے شلوار افغال جوابھی کری سے مجھے پریٹری ہو کی تھی۔ صوفیہ اکٹائے ہوئے اعاد میں اس کی حرکتیں دیکھتی دیں۔ اس نے ایک بڑے پیائے میں دووه الگ کرو هوں کو ملتاشر وع کیا! تھوڑی ویر بعد و ھے صاف ہوگئے صوبیہ کی بڑے بالوں والی ا برانی ملی بار بار بیالے پر جمیت رہی تھی! عمران اسے ہٹاتا جاتا تھا! جب وہ این کام سے فارغ ہو چا تو بل دوده پر توث برق اس بارعمران في اس تيس موكا "كياياني سے تبين وهو كتے تھے آخر آپ كوائي بوقوني ظاہر كرنے كالناشوق كول ہے!" " إنس توكيا بحد ب كوئى بو قوق سر زد بونى ب "عمران في جرت كاظباد كيا-" قدا كے لئے بور ست مجيئ "مونيد نے بيزار ك كما" "آدم نے جب اس ور خت کے قریب جانے سے پیکھیات ظاہر کی تھی حوالے بھی کی کہا تھا!" صوفيه كي دريوليا...ال من بلي كي طرف ديكهاجودووه يعيم ين الك طرف أوحك من محى ا " إكس إيها ع كما مو كياد "ووا الحقى مو في او ف " کچے نہیں!" عمران نے لی کی ٹائگ پکڑ کراسے اتحدیث لٹکالیا!....

کو رکوانے کا انتاارہ کررہے تتے۔ انور نے رفآر اور کم کروی، اسٹیش ویکن ان کے قریب بیج کر رك كئي!...ان مين ايك سب انسيكثر تقاادر وو كالشيبل!... سب السيكر آئے يزھ كر گاڑى كے قريب بيتي موا يولا\_ "اعد كى عَلَى عِلَادُ۔" معکیول؟ معمران نے بو چھا۔ " بميں اخلاع لي ہے كه اس گاڑى ميں بے ہوش إلرى ہے۔" "بابا!"عمران نے قبتہ لگایا۔"ب شک ب۔ بے شک ہے۔" اتور نے اندر کا بلب روش کر دیا اور سب انسکٹر چند صیائی ہوئی آ تھوں سے ایک ایک کی طرف دیکھنے لگا ... عمران بڑی دلچیوا سے اس کے چیرے یہ نظر جمائے ہوئے تھا! "كہال ہے!"سبانسكر كرجا!... "كياش بيوش نيس مول-"عمران ناك يرانكي دكد كر ليك موايولا-" يس بيهوش مول تجى تومر داند لياس بهتي مول!...اب بتو بهي!" صوفیہ الوراور عارف بے تخاشہ بننے گئے۔ ولا بيهود كي بيد"سب السيكثر جعلا كيار "ليكن كيام يوجيد سكما مول كداس فتم كي اطلاع كمال عد الله عران في جها-" پچھ مبل اجاد --وه کوئی دوسری گاڑی ہوگیا!"سب انسکٹر گاڑی کے یاس ہے ہت گیا! ... گاڑی چل بڑی!.... الرفعاصوفيد ع قبقبول كاوجه لويض كلال يكروه بحي بنا كليا " پیتہ نہیں کس فتم کا آدمی ہے!"اس نے کہا۔ اے توقع مفی کہ عمران اس پر پچھ کے گا ضرور الیکن عمران خاموش بی رماوہ کی گہری موج من معلوم ہو تا تھا! ا مجلی زیادہ دات نہیں گذری تھی۔ اس کے گھر بیٹی کروہ سب کے سب کمی نہ کسی تفریح میں مشغول ہو گئے۔انورادربار توش بلیر ذکھیل رہے تھے! کرتل ادر عارف برج کھیلئے کے لئے صوفیہ اور مار تھا کا انتظار کرد ہے تھے جو لہاس تبدیل کرنے کے لئے اپنے کروں میں چل گئی تھیں۔ . تھوڑی دیر بعد عمران نے مار فغائے کمرے کے درواؤے پروستک وی! "كون ب؟"اندر سے آواز آلُ. معمران دي گريث فيل سن

وَى - اليس ك آفس ك ارولى بق اس ك فق يتن الله أورووا مرر جلا كما إ .... ڈی الیس نے سرے اشارے سے بیٹھنے کو کہااوریائی کووائنوں سے نگال کر آگے جمک آیا۔ " كر ثل ضرغام كامعامله بهت زياده الجيه گياہے۔" خالد يو ذا\_ · "كول؟.... كونَى ثَى بات!" " تی بال اور بہت زیادہ اہم آیس نے کر تل کے تو کروں کو نٹولتے کی کو حش کی تھی ! آخر ایک نے اگل بی دیا اکر ال کہیں ہاہر نہیں گیا بلکدیک بیک عائب ہو گیا ہے۔" "خوب!" ذي اليس ني يائب اليش غرت ميس الفتي موئة كباادر خالدكي آنكمول بيس ويكيف وكا "ودائي مبالول كاستقبال ك لئ جبالسيش كياتفا فيروايس تبين آيا" "وادا " وكالن الله الله عمر كتكمة الأجوا يجه سوين لكا يجراس في كها." اس كر والول كو توبزي تشويش ہو گا۔" " قطعی نہیں! یک توجرت کی بات ہے۔" " آئم!" وي اليس في ير يهيلا كرطوش الكراني لي ... اوركرى كاليت عنك كيا " پير تمباراكيا خيال ب- "ؤى الس في تحوزى دير بعد يوجها\_ "مى الجى تك كى مينج ير نبس بي مكار" " واہ یہ مجمی کیا کوئی مشکل مسئلہ ہے!" ڈی ایس مسکرایا... "کرنل ضرعام بھی شفن کی و همكيول سے نديجا ہو گا! ... ليكن وہ غائب ہو گيا ... اس نے پوليس كواطلاع نہيں دى اووسرول في ليس كواطلاع دى محى اوروه سب موجود بين اس لا كنا يرسويين كى كوسش كرو." "يلى سوچ يكايون!" "ادر پھر مجھی کمی خاص منتجے پر نہیں پہنچے۔" "ممال ہے!... ادے بھی یہ توایک بہت ہی داضح متم کا شارہ ہے۔" "آب قاد بنما كي سيح إلى مين تواليمي يقول فض مبتدى بون!... آپ قال سيحاب مجھے۔"خالد نے کہا۔ " دیکھوا.... تم دوایے آدمیول کے نام دھمکی کے خطوط کھوجن میں سے ایک تم ہے واقف مواور دومر اناواقف!... " قرض كروتم ايني موجود حيثيت من دونون كولكيت بوكه وه

"كما موالت!"صوفيه في كربولي\_ " کھے نہیں۔ صرف بیوش ہو گئے ہے...اللہ نے چاہاتو صلح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گی۔" "آ قريه آب كركياد بين "موفيه كالجد جارحانه تحار " دو نعلی پولیس والے! ایک نیبوش لؤکی ہماری گاڑی بیس ضر وریا<u>ت</u>! گرییس اس طرح افتا ند "كيا؟" صوفيه أتحصيل عِارْ كريولي!" تويد وهيه ---" " طَاہر ہے کہ وہ امرت دھارا کے دھے نہیں تھے۔" «ليكن اس كا مطلب؟" " حتمهارا---اغوا... الكن عن أله الناكي نبين عليه دي-" " آپ نے جان بوجھ کر گلائں بیں ہاتھ مارا تھا۔" " إل! "مران مر بلا كريولا" بمعى مجى اليي حافت مجى سر زو يو جاتى ہے۔" "آپ کومعلوم کسے ہوا تھا!" عمران نے ایک معلوم آدمی کے ویٹر سے ظرانے کی داستان دہراتے ہوئے کہا" میری باكين آتكه بميشه على داتى ب ... بن في اس كاس بن يكه والخ و يكها تما!" صوفیہ خوفزدہ نظر آئے لگی۔ عمران نے کہا۔ "ادو- ۋرو نىيى!... لىكن حميس بر حال ش ميرايابندر بنايزے گا!" صوفيه يكونه بولى ... وهاس المتى ترين عقلند آدى كوجيرت ، و كيدر اي محى . "اور بال دیکھو! اس واقعہ کا تذکرہ کی سے نہ کرنا!"عمران نے بیہوش کی کی طرف اشارہ كرك كجا\_" عارف ادر انورے بھی نہيں!" " مهين كرول كَمَّا عمران صاحب! آب واقعي كريث جينا\_" "كاش ير علا بحل يكى تجعة!" عمران نے معموم ليح ين كها۔ السكِيْرُ عَالديق بهت مخلت مِين فون كاريسيورا تُعايا!...

"مل خالد جول!" أس في ماؤ تحد بين ش كها. "كيا آب فور أجمي ونت وي سكين م جاود

اس نے تیزی ہے رمیورر کھالور کمرے سے نکل میا!...

شکرید میں ابھی حاضر ہوا!"

PDF created with pdfFactory Pro trial version <a href="https://www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

خفرے میں بیں اور کسی وقت مجی گرفآر کئے جاسکتے بیں! وہ شخص جو تھیس تبیں جانا اے قدال

مجھے گا۔ بچا موہے گا کہ کی نے اسے بو قوف منابا ہے!... لیکن اس محض براس کا کیا اڑ ہو گاجو

جائے گا۔ مجویزیہ تھی کہ عارف عمران کے کرے میں جلا جائے اور عمران عارف کی جگہ انور کے ساتھ رہنا شروع کردے۔ عادف اس جویز پر کمل اٹھا۔ کیو تک تمران کا کر ہارتھا کے بکرے کے برابر قناانور کواک تبدیلی بر بوی جرت موئی اور ساتھ ای افسوس بھی! ووسوی رہا تھا کہ کاش عمران نے اپنی جگہ اسے بھیجا ہو تا!.... " بخر آپ نے وہ کمرہ کیوں چھوڑ دیا۔ "اتور نے اس سے بوچھا۔ "أرب بحنى ... كيا بتأوّل! بزي وراؤن خواب آن كُل تق "عران في شجيد كي سركها "ڈراؤنے خواب!"انورنے حیرت کااظہار کیا۔ "آبالكول فيس!... جي الكريز الركول سے بواخوف معلوم مو ناہے." افور ہننے نگاالیکن عمران کی سجید کی میں کوئی فرق نہیں آیا! تحورت دير بعد انور نے كها۔ " ليكن آپ نے عارف كو دہاں بھي كراچھا تبين كيا!" "اجيما تو تم <u>حل</u>ے جاؤ۔" "ميران به مطلب تبين!"انور ۾ کالا۔ "کچر کیا مطلب ہے۔" "عارف كوراً كام سوع تجه كر تين كرتا\_" " إكبي! توكيا بين قے اسے وہاں كوئى كام كرتے كے لئے بھيجا ہے۔" ~ "مظلب يه نيي -- بات يه ب ...." "[والله المعالمة المالية المال "كىيل دوكونى تركت نەكر بىينے\_" " کیسی حرکت!" عمران کی آنجھیں اور زیادہ تھیل گئیں۔ "ودا آپ سمجھ بن نہیں ایا پھر بن رہے ہیں! میر امطلب ہے کہ کہیں ددائں پر ڈورے نہ ڈالے" "اوه سميما!" عمران نے سچيدگيا سے سر بلا كركبا۔ "ممر دورے دالتے ميں كيا تقصان بي! فكر كَ بات تواس و تت محى جب وهرسيان ۋالآلـ" ے" ڈورے ڈالتا محادرہ ہے عمران صاحب!" انور جھلاہٹ بٹی اتی ران پہیٹ کر پولا۔ " ثین مین سمجها!"عمران نے احمقوں کی طرح کیا۔ "أف فودا مير المطلب ب كه كين وداس محانس ندال!" " لاحول ولا قوة - - تو يهل كيول نيس بتايا تنا- "عمران في الحية موس كيار

تم سے اور تمہارے حمیدے ہے بخوتی واقف ہے!'' "بد حوال ہوجائے گا۔" خالد بولا۔ " فحيك! اى طرح فقن ك معامل كولے لو... جارے لئے بھى يدنام نيا باج إيد جائيك وه لوگ جنہیں خطوط موصول موسئ میں! ... كرتل مادے ياس شكايت لے كر حيس آيااس كايد مطلب ہے کہ وہ شفلن سے واقف ہے اور ال مُطرح غائب ہو جانے کے بیہ معنی ہوئے کہ شفن انتهائي عظرناك ب!... اننا خطرناك كديوليس بحي اس كا يجه نيس كرسكتي!" "مِن تويه سوده ربا تفاكه كهيل كرعل خرعام على طفقن ندبو!" خالدن كهار مع اگر وہ خفف میں ہے تو اس کے احتی ہونے میں کوئی شیہ تہیں!" وی المیں بولا۔ "أكروه فنظن عى ب تواس تمارك ياس ضرور آمًا جائي تعلى منين ... خالد وه فنظن ئېلى سېد وزنداك طرح غائب ند بوتا!" " تؤيكر اب مجھے كيا كرنا جائے!" " كرتل ضرعام كو تلاش كرو\_" يچه و مر خاموشي ربي يجر ذي-انس تے يو مجماله "عمران كاكيار بال " کچھ نہیں!اس کی شخصیت بھی بڑی پرامرار ہے۔" وی-ایس بینے لگا پھر اس نے کیا" کیٹن فیاض نے میرے تار کا جواب ویا ہے! عمران کے متعلق اس نے لکھا ہے کہ وہ ایک پرلے سرے کا احمق آدی ہے۔ فیاض کا دوست ہے۔ بیان تفريحاً آياب الكرماقون كے سلط من معينتين مول لے بيتھا ہے اي لئے فاض نے جھے خط لكن ديا تفاكه اگرايس كوئي بات جو تواس كي مدد يي جائي!" ." گر صاحب!وه کرخل ضرغام کا پرائیویث سکر زی کیسے ہو گیا۔" " بچھے تھی فیاض کی کہنائی پر یقین تہیں!" ڈی-ایس نے کہا!" میہ فیڈرل والے سمجھی کل کر کوئی ہات نہیں بتاتے!" ال کے بعد کمرے میں گہری خاموشی مسلط ہو گئی!

مہمانول کا دجہ سے عادف اور انور کو ایک بی کرے بیں رہا ہڑتا تھا! یہ کمرہ صوفیہ کے کمرے

عمران نے عادف کے سامنے ایک تجویز پیش کی! ... اسے بیٹن تھا کہ مارف فرز تیار ہو

ے ملا ہوا تخااور در میان ش صرف ایک ور وازو حائل قتا!

لد نمبر1

" ہوں اور د پورٹ کرنے میں تاخیر کی وجہ کیا بٹاؤ گے!"

" یہ مجی بزی بات نہیں! کہد دوں گا کہ کرال صاحب کے خوف کی دجہ سے میس بیس میں . جنر ہوئی!دو بولیس کوربورٹ دینے کے خلاف تھے۔"

" فحيك بِ!" عمران نے كہا۔ تھوڑى دير يجھ سوجنار ہا بھر بولا۔ "صرور ربورٹ كردو. "

انور متحراته نظرول ہے اے دیکھنے لگا۔

"لیکن" عمران نے کہا۔" تم میرے متعلق ہر گڑ پکھ نہ کہو گے! سمجھے! بیں صرف کر ٹس کا رائیویٹ سیکرٹری ہوں۔"

" کیا آپ ا*ک و نت سجیده تیل* ر"

"مِن غير شجيد و كب ربتا مول."

" آخراب آب رابورث کے حل من کیول ہو گئے۔"

"ضرورت!… هالات بميشه پدلتے رہے ہيں۔"

"ميري مجه من تين آتاكه آب كياكرنا فاح ين-"

"با!" عمران شعة ي سائس في كر بولا." من أيك حجوثا سابتك بولة جابتا بول! أيك

خوبصورت ي بيوى عابتا مول ادرة يره دو جن يجيا"

انور پھر جيلا كركيك كيااور جادر هيڪ لا۔

### 1

عمران نے سنجیدہ صورت بار توش کو جمرت سے دیکھا جو زشن پر دو زائو بینھا ایک تھے سے خود رد ہو دے پر جھکا ہوا شاکدا ہے سو گئے رہاتھا! ....

میں سب بار توش نے بھی عمران کو دیکھ لریا! ... اس نے سیدھے کھڑے ہو کر اپتے کیڑے ۔ جھاڑے اور مسکراکر یونا۔

" مجھے بڑئ بوٹیوں کا خطے۔"

"اچھا!" عمران نے جرت ظاہر کی!" تب تو آپ اس یوٹی سے ضرور واقف ہول گے جے کھا۔ کر آدی کول کی طرح ہو تکنے لگتا ہے۔"

ا بار توش مسکرا ہڑا... اس نے کہاا" میراخیال ہے کہ میں نے کسی ایکی بوئی کے متعلق آج تک نہیں بتا۔"

" ندستا ہوگا ... لکین میں نے ستا ہے۔ بچھے جزی پونیوں سے عشق ہے۔"

" ذرامار فقا کو بوشیار کردون!"

''مکمال کرنے بین آپ بھی!"انور تھی گھڑا ہو گیا!" جیب بات ہے!" میں میں

" كِيرتم كياجاتٍ بو!"

" کچه مجی خیس!" انورای پیشانی پر باتھ مار کر بولا۔

· " يار تم آي د ماغ كاعلاج كروا" عموان مينيتنا جوانار المنكى كر ليج مين بولا\_

"جب رجمه مجى تبين قبالوتم نے مير القادفت كول برباد كرما!"

" جِلْح سوجائية!" أفور بلنك براكر تا بوابولا. " آب سے خدا سجے."

" نہیں بلکہ تم سے خدا سمجھے اور پھر مجھے اردو میں سمجھائے۔ تمہاری با تیں تو میرے بلے ہی خیس پڑتیں۔"

أتور نے جاور سر تک گھیدے لی۔

عمران بدستور آرام کری پر پڑامہا... انور نے سونے کی کو مشش شرون کروی تھی! لیکن ایسے میں نیند کہال! اے یہ سون سوق کر کو فت ہور تی تھی کہ عارف مار تھا کو لیلفے ساسا کر ہندرہا ہوگا۔

مار تھا خود بھی بڑی ہا توٹی تھی اور کھوائ کرنے والے اے بیند تھے! ... انور میں سب سے بڑی کر مردی یہ تھی اور کھوائ کرنے والے اے بیند تھے! ... انور میں کر سنا تھا! ... کرور کی یہ تھی کہ دوجس لڑک کے متعلق زیادہ سوچنا تھا اس سے کھل کریات نہیں کر سنا تھا! ... آن کل مار تھا ہر وقت اس کے ذبین پر چھائی رہتی تھی اس لئے دوائ سے گفتگو کرتے وقت ہکا تا ضرور تھا! اس نے عمران کی طرف کروٹ بدلتے وقت چاد چیرے سے بنادی!

" آخر كر قل صاحب كمال كيِّ ! "اس في عمر ان سے يو جِعار

" آبا—- بہت دیر بھی چونکے!"عمران نے مسکرا کر کہا۔" میر اخیال ہے کہ انہیں کوئی حاوثہ بیش آگیا!"

"كميا؟" انورا حيل كربيخه كما!....

"أو موا فكرنه كروا حادثه ايها تهيل موسكما كه حمهيل بريشان موما يزيه."

" و یکھے حمران صاحب اب مد معالمه نا قائل برداشت جو تا جارہا ہے! میں کل صح کی بات کی برداہ کے بخیر کر قل صاحب کی گشدگی کی رہے درج کر ادول گا۔"

عمران کھی نہ بولااود کسی گیری سوج بھی تھا!... انور بزیزا تارہ

" کرنل صاحب! بوڑھے ہوگئے ہیں! <u>تھے</u> تواب ان کے صحیح الدماغ ہونے میں مجی شہرے۔ " " سرمید میں میں میں میں اس کا میں اس کا میں اس کے انسان کے مسیح الدماغ ہونے میں مجی شہر ہے۔ "

" بال! الجِينا تووه راورث كيابو كى!" اس في به جِعال " " كى كد كر تل صاحب كمى نامعلوم آدى باكروه س خانف تحداد راجانك عائب بو سُكِ

" بيز اغر ق جو كما!" عمران اين بيشاني يرثم تحد مار كربولا... " آخراس میں حرج ہی کیا ہے! میں نہیں سمجھ سکتا۔ " " آب ميمى نين سمجد كي مسر بار توش إ" عمران زمين ير أكزون بين الاول بين الا الدارية بين الا الله يحر اس في ووثول بالتحول سے اپناسر پکزلیا کسی الی میود عورت کی طرح جس کی بیمہ کی پالیسی منبط کرنی گئی ہو۔ "آپ بہت پر بیٹان نظر آرہے ہیں۔" بار توش بولا۔ "رنگ میں بھٹک ہو عمال یں بیارے مسٹر یار نوش!" " بچو تبین!" . . . تمران گوگیر آوازین بولا۔"اب به شادی برگزنه بوسکے گا۔ " "کينن شادي!" " کرنل ضرغام کی شادی۔" "صاف صاف بتائے!" بار توش اے گھور نے لگا۔ "ووائي لركائ پيلياكر شادى كررے بيل-" " بوہ — جب تو واقعی … " مار لوش کچھ کہتے کتے رک گیا! وو چند کمجے سوچآارہا کچر بنس کر نوفا\_" ميراخيال بي كد كرش كافي معمر بوگا ... برهاي كي شادى بري سيد لفف جيز بإ .... مجھے و کھتے میں نے آج کک شادی ہی نہیں کی .... " " يديب الحجى بات با عمران مر بلاكر بولا-" بم شائد كى يوفى كى الله ين في جارت "اوه--- بان!" بار لوش نے کہااور پھر وہ نشیب میں اتر نے لگے! نیچے بی کھ کرا نہوں نے ہونی کی طاش شروع کردی اعمران بوے انہاک کا اظہار کردیا تھا! ایا معلوم بوریا تھا ہیے خود عی بارتوش کواس کام کے لئے اپنے ساتھ لایا ہو۔ وہ کو مٹی سے کانی دور فکل آئے تھے اور بھوا اس متم کی چٹانیں در میان میں حاکل ہو گئی تھیں کہ کو تھی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ "مسشر بار توش!" عمران يك بيك بولا" ابهي توجيس ايك جمي خرگوش خيس و كهالي ويا: ... براخیال ہے کہ اس طرف قر گوش یا لے بی نہیں جاتے۔" " ٹر گوٹں \_ " ار توش نے جیرت ہے کہا۔ "بيكار بإواليل بطيع إ"عمران بولا\_" بحجه يبل عن سوينا واست تها يهال فر كوش بالكل شيس "ہم بوٹی کی تلاش میں آئے تھے!" بار توش نے کہا۔

"اوہوا" ہار توش نے حیرت کااظہار کیا!"اگر یہ بات ہے تو آپ ضرور میر می ہدو کریں گے۔" " مدد "عمران اسے نتو لئے والی نظرون سے و کھنے لگا … ۔ " بان الك يونى عن عن ش مجه سوتاً كرى لا في بيا" بار توش بوادا عمران نے پہلی باراس کے بیجرے ہے سجید گی رخصت ہوتے ویکھی!اس کی سیاٹ آتھوں! میں ملکیٰ می جیک آگئی تھی اور ایک مل کے لئے اپیامعلوم ہوا چیسے وہ کی بیچے کا چیرو ہو۔ " آئر وہ یوٹی مل جائے!" مار توش نے گلاصاف کر کے کچنے" میں نے سناہے کہ وہ پیاں کی آ مقام ہر بکٹرت ملق ہے۔" "لیکن اس کی خاصیت کیا ہے؟"عمران نے یو جھا۔ " ایجی نہیں … انجمی نہیں میں کھر بتاؤں گا!" "خوب!"عمران يجوسوج لگا تجراس نے كہا" كياسونا بنيا ہے!... اس سے!" "اوه--- ثم تججز كئة!" بار توش نے قبقیہ (گایا۔ " یوئی کی میجان کیا ہے!" تمران نے یو تیجار " يورے يو دے بين صرف تين پينال ٻو تي ٿين! ... گول گول تن!" " ہم ضرور تلاش کریں گے۔ "عمران نے سر ہلا کر کیا۔ وہ کرتن کی کو تھی ہے زیادہ فاصلہ پر خمیں تھے!... یار نوش نے ایک فراانگ لیے فشیب کیا 🖔 طرف اشادہ کر کے کہا!" ہمیں وہاں ہے اپنی طاش شروع کرنی جاہیے! لمبن بینیوں وال کاشے وار اُ حِمَازِمانُ ومان مَكِتْرِت مَعْنُوم بِهِو تَي بِن بِهِ " "مَّرُوا بَهِي تَوْكُولَ بِتِيون كَي بات تَحْيَابٍ" ممران بولا-"اود . . ٹھک ہے!دد ہوئی دراصل الی ہی جیاز ہوں کے قریب آگئی ہے!" مار توش نے کہا۔ ود دونون نشیب میں اتر نے گئے۔ "انور صاحب كبال بين\_" بار توش في وجها "عين مُنين حارثا!" " میں جانتا ہوں۔" ہار توش مسکرا کر بولا۔" وہ کر قل ضرعام کی آمشد گی کی رمیورٹ کرنے گئے " کیا!"عمران مینے چلتے رک گیا۔ " بان الهول نے مجھ سے مین کہا تھا۔"

" ہاتھ اٹھاؤا ہے!" ریوالور والا گرجا۔ عمران نے چپ چاپ اینے دونوں ہاتھ او پر اٹھاد ئے! اس کی طرف بڑھتے ہوئے آومیوں میں سے ایک نے اپنی جیب میں سے ریشم کی ڈور کا لچھا۔

الله اور جیسے بی اس نے عمران کے ہاتھ کیڑنے کی کوشش کی عمران نے فاؤنتین پن اس کے دانے بازویرر کے میال ۔۔۔

وہ یک گفت چی کرنہ صرف بیٹھیے ہٹ گیا بلکہ انجیمل کران دونوں کی طرف بھاگا جن کے پاک ربوانور مجھے اور پھراس نے ایک کے ہاتھ ہے ربوانور چیمین کربے تحاثنا عمران پر قائر کر دیا! پھرا نہوں نے عمران کی چیخ کئی!وہ زمین پر کر کر نشیب میں لڑھک رہا تھا!

" یہ کیا کیا تونے!" دو آدی چیجا جس کے ہاتھ سے ربوالور چیمنا گیا تھا! ... پھروہ فائر کرنے والے کوایک طرف د تھیل کر تیزی ہے آگے بڑھا!....

جنان کے سرے پر آگر اس نے نیچے ویکھا! ۔۔ اسے عمران کی ٹانگیں و کھائی دیں۔ بقیہ جمم ایک بوے سے پھر کی اوٹ میں قیا! ۔۔. وہ تیزی سے نیچے اتر نے لگا!

يمر جيے اى وہ يقريم باتھ عيك كر عمران كى لاش ير جھكا ... لاش نے دونوں باتھوں = اس

کی گردن کچڑلی!.... حملہ آورتے بواز در مارا مگراس کی گردن عمران کی گرفت سے نہ نگل سکی۔اب عمران اٹھ کر بیٹھ گیا تھا!....اوپر دوسرے حملہ آور بھی چان کے سرے پر آگئے تھے۔

حتجر داران پھوروواورند كولى ماروول كا-"اوب سے كن في ي كركها!

عمران کے شکار پر قریب قریب عنی تن طاری ہوگئ تھی۔ للبداس نے بھی مناسب سمجھا کہ اب اے اپنی ڈھال بی بنالے!...

بب سے بین رسان میں ایک الاسٹر شرط ہے کہ گولی اس کا سینہ چھیدتی ہو کی میرے کھیے گئے ۔ "ماردو گولی۔" عمران نے کہاا" ٹمر شرط ہے ہے کہ گولی اس کا سینہ چھیدتی ہو ورشہ میں اسے جنت کی اسے جنت کی طرف روان گردول گا۔ "

اس کی گردنت میں جکڑے ہوئے فتاب پوش کے ہاتھ ویر ڈھیلے ہو گئے تھے اوب سے کی نے کوئی جواب ندویا!

عمر إن في مجر إلك لكاني" تومين شمّ كر جهول قصد!"

" مخسروا" اوپرے آواز آگی۔

ہرود ، دوپر سے مزار من ہے۔ "کتنی دیرِ مخبر دن! میں نے ایسادا ہیات بزنس آج تئے۔ نہیں کیا؛ بھٹی اس ہاتھ و نے اس ہاتھ "وو — لاحول ولا قوق ... بین البحی تیک خرگوش طاش کر تاریا۔" عمران نے براسامند منایا۔
لیکن وہ حقیقاً اپنے گرد و چیش سے بے خبر تین تھا! ... اس نے وائیں ہاتھ والی چٹان کے بیچھے سے تین سر ابھرتے و کیے لئے تھے! ....

بارتوش كى نظر خودرو پودول مين بحنك راي تھي ا....

اجائک پارچ مچھ آو میوں نے جٹانوں کی اوٹ سے نکل کر انہیں اپنے نرنے میں لے لیا! انہوں نے ا اپنے چیرے نقابوں سے چھپار کھے تھے اور ان میں دوا یسے بھی تھے بین کے ہاتھ میں ریوالور تھے! " یہ کیا ہے!" بار توش نے بو کھلا کر تمران سے بوچھا۔

" پة نيس!" عمران في لا پروائي سے اپنے شانوں كو جبش وى۔

''کیا جاہتے ہو تم لوگ!'' و نعثا بار لوش خیج کر النا لوگوں کی طرف جھیٹا ۔ . . لیکن دوسرے ہی لیح میں ایک آومی نے اس کی بیٹانی پر مکارسید کر دیا . . . اور بار نوش تیور اکر اس طرح گرا کہ ج مجرن اٹھ سکا!شا کدود بہوش ہو گیا تھا!

" چٹو با ندھ تو اے!" ایک نے عمران کی طرف انٹادہ کر کے اپنے ساتھیوں ہے کیا۔ " ایک سن!" عمران نے ہاتھ افعا کر کہاچند کھے انٹین گھور تار ہا پھر پولا " بین جموٹ بول رہا تھا یہاں خرگوش پائے جاتے ہیں۔"

و من مکواس ہے۔"

"يى بال-"

" يكرواسي!" ال نے چرائے ساتھيون كو للكارال...

" بس ایک منٹ!" عمران نے لجاجت ہے کہا۔" میں ذراو قت دیکھ لوں! . . . مجھے ڈائری للھنی تی ہے۔"

اس نے اپنی کا کی پر بند جی ہو گی گئر کیا کی طرف و یکھااور پھر مایوساتہ انداز میں سر ہلا کر بولانہ " بچے افسوس ہے گھڑی بند ہوگئی!اب آپ لوگ پھر مجھی ملئے گا!"

تین آدمی اس پر ٹوٹ پڑے!عمران انجیل کر چھپے ہٹ گیا! وہ تیون اپنے ٹی زور بٹی ایک دوسرے سے فکراگے! ... پھرایک نے سنجیل کر عمران پر دوبار جست لگائی۔

"ارے -ارے ... بر کیا قداق ہے!" تمران نے کہتے ہوئے بھک کراس کے سینے پر مکرمار کیا۔ اور وہ جاروں شائے حیت گرا۔

" خبر داد ... گوئی ماردول گا!" تمران نے جیب سے فاؤنٹین پن نکال کر ایند دو آدمیول کو و همکی دی جواس کی طرف بڑھ رہے تھے!ان ٹیل سے ایک کوہٹس آگئ! عَائِے کھڑارہائی۔۔۔

"ا تن کمی بیموقی بیاد سے بار توش!" عمران بز بزایااور اس کے قریب بن اس انداز میں بیٹھ گیا جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کی لاش پر بین کرتے کرتے تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہوگئی نہوا۔ خالد مائینا موادالیں لوٹ آیا۔

" بھاگ گئے!"اس نے عمران کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا! پھر تھوڑی، پر بعد بواہ!"اب آپ الکار نہیں کر مکتے۔"

"كس مات سي إ"عمران في مفهوم لهج من يوجيها-

"اس سے کہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں۔"

"ادو—- ثمل نے بتایاتا کہ چند خواتیمن ....!"

" عمران ضاحب!" خالد احتجاجاً باتحد الفاكر بولا-"آپ تانون سے محرال في كوشش كررہے بين!... جمين مجورته شيخ كه جم آپ كے خلاف كوئى كاروائى كر بيٹيس-"

" یار عمتن بریاخن ماروایا جو یکی بھی محادرہ ہو!"عمران بیزار کیا ہے بولار" اگر میں و نمیں جانتا عمل ہو تا تو وہ پردہ نشین بن کر کیوں آتے، وادخوب اچھا پروہ ہے کہ جلن سے سگ بیٹھے ہیں۔" خالد کسی سوچ میں بیز گیا۔۔۔

"تم يبال تك بيج كم طرراً-"عمران في جِعا!

"آپ کی طاش بیس کو مٹی کی طرف گیا تھا وہاں معلوم ہوا کہ آپ او حر آ سے جیں۔ بیال آیا تو یہ معالمہ در چیش آیا! مجور أمجھے بھی گوئیال جائی بڑیں۔"

> " شکریہ!"عمران نے شجید گیاہے کہا۔ "لیکن ایک بات سجھ میں نہیں آئی؟" "کیا...." خالداہے گورنے لگہ

"کو مخی پیال ہے بہت فاصلہ پر تھیں ہے کہ وہائ تک فائر دی کی آوازیں نہ بیٹی ہول گی۔" " "مشرور بیٹی ہوں گی۔"

" لكن يُحر مجمى كوئى او هرنه آيا! ... جرت كى بات ہے يا نهيں!"

' ہے تو۔'' خالد بولااورا ہے استفہامیہ نظروں ہے دیکھنے لگا! '

یار توش نے دو تین بار جنش کی اور مجر ہڑ ہڑا کر اٹھہ بیضا! چاروں طرف پیٹی مجنی آ تکھوں ہے دیکھ کر اس نے آئکھیں کمنی شروع کرویں!... مجرا گھٹل کر کھڑا ہو گیا!

"وه ... . دو .. . او گ !" وه عمر ان کی طرف دینج کر جفلایا ... .

"وولوگ ساري بونيان كلود كرلے محمد ان في مغموم ليج مين كها بجر افعة بوا بولا:

10 Sa C. 18 1

"مار دو گولی پروا**دن** کرور "کن دو سزے نے کہا۔

ا جانگ ایک فائز ہوااور دو سب ہو کھلا گئے! . . . کیونک سامنے والی چٹانوں ہے گئی نے ، د ^ فائز ن پر گئے۔

انہوں نے مجی ایک بڑے پھر کی آڈنے فادد سامنے والی جٹانوں پر قائر کرنے گے اعمران نے گیے بیہوش آدمی کو تو وہیں چھوڑ زاور خود ایک دوسرے پھر کی اوٹ میں ہو گیا جو دوتوں طرف کے گیے مورچوں کی زدے باہر تھااود سوج دباتھاکہ آخر دوسر کی طرف سے قائر کرنے والا کون ہو سکتا ہے! کیا کو بھی تک اس بنگامے کی خبر بھی گئی انجراہے بار توش کا خیال آیا جے وداو پر بی جھوڑ کیا تھا

کافی دیر تک دونوں طرف سے گولیاں چلتی رہیں! عمران بدستور پھر کی ادب ہیں چھی رہاااگر ہے۔
ووفرا بھی سر اجار تا تو کس طرف کی گولیاس کے سر کے پرشچے ضروراڈاو پی! ۔۔۔ اس کے ہاتھ ہیں اس بھی خوات اس کے ہاتھ ہیں اب بھی فاؤ نئین بن دہا ہوا تھا لیکن اس بھی تب کی بجائے ایک بچوٹا ساچا تو تھا! ۔۔۔ عمران کے جیب سے اس کا ذھکن نگال کر اس بچ نئے کیا اور ٹیمرا ہے جیب میں ڈال لیاا اچانک فائز کی گئیں! شائد میں چاو منٹ تک سائارہا ایجر سامنے ہے ایک فائر ہوا۔۔ لیکن فقاب کی طرف ہوئے ہیں فائر اور ہوئے گئیں! شائد میں وائر اور ہوئے گئیں! تھوڑے وقفے ہے دو تین فائر اور ہوئے گئیر فقاب ہے شون کی طرف خاصو تی فائر اور ہوئے گئیں۔

عمران رینگذاہوا پھر کی ادت ہے انگلااور پھر اس طرف بڑھا جہاں اس نے بیہوش لاپ پوش کی کو چھوڑا تھا۔ گر -- دواب وہاں نہیں تھا۔

اس نے اپنے چیچے قد موں کی آواز کن!وہ تیزی سے مڑا! لیکن دوسرے بق کمیح بیں اس کے گیا جو نول پر مشراہت کیل گن کیونکد آئے والاانسپکڑ خالد تھا۔

"كيس چوف توشيس آئي-"خالد نے آتے ہی پوچھا! پھر وداو پر كى طرف ديكھنے لگا۔ " آئى تو ہے! "عمران نے بسور كر كھا۔

"أيال"

جواب میں عمران نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوتے کہا۔" یہاں! ... کیو مُنَد متابلہ چند پردو تَشْین خوامِن سے قفہ"

"خالد بنستا ہوالو پر پٹر صفے لگا! "عمران اس کے بیچھے تھا!....

ادیرا نمیس میوش بار توش کے علاوہ اور کو کی شدہ کھائی دیا! قریب بنی ریوالور کے بہت سے خال کار توس پڑے ہوئے تھے!.... خالند چٹا ٹیس مجلا مگلا ہوا کا ٹی دور نکل گیا تھا! عمران بار توش پر نظر ہے

"أب جميل والبن جلنا ماييخ"

وہ کو تھی کی طرف چل پڑے! یار توش سہارے کے لئے عمران کے کاندھے پر ہاتھ رکے گا انگزاتا ہوا چل رہا تھا!...

> "انہیں کیا ہوا تھا۔" خالد نے پو چھا۔ "انہیں یوٹی ہو ٹمیا تھا۔"عمران لولا۔

10

کو بھی کے قریب بیٹنی کر عمران اپنے متصنے اس طرح سکوڑنے لگا جیسے بچھے سو تکھنے کی کو مشق کر رہا ہو! بچر دواچانک چلتے چلتے دک کر خالد کی طرف مڑاں

"كياآب بھي كى وقتم كى بومحسوس كردے تين-"اس في ويعا-

" ہال محسوس تو کر رہا ہوں! کچھ میٹھی میٹھی میٹھی کی یوا خالباً مید سرتے ہوئے شہو تول کی ہوہے۔ " " ہر گڑ جیس!" وو کو تھی کی طرف دوڑ تا ہوا چا؛ گیا. . . . پیٹر پچھنے دروازے میں داخل ہوئے ہیں۔ عی دوباردا جیل کر باہر آ گیا اسے میں خالداور پار توش بھی اس کے قریب پیچی گئے۔

"كيابات ہے۔" فالد نے كبيرائے ہوئے ليج من يو تھا۔

"اندر کھ گڑ ہو غرور ہے۔" ممران آہت ہے بولا۔" نہیں اندر مت جاؤ دہاں منتھیلک گیئی مجری ہو لگ ہے!... یہ منتمی میتمی سی یوائی کی ہے۔"

"سنتھلک گیس!" خالد ہو برایا۔" یہ ہے کیاباں"

" ذہن کو وقتی طور پر معطل کردینے والی گیس! میر اخیال ہے کہ اندر کوئی بھی ہوش شاہ ہے۔ ہوگا۔ "عمران بولا۔

و قعدًا انہوں نے ایک چی کی اور ساتھ ہی کر ال ڈیمسن عمارت کے عقبی وروازے ہے انجگیا کر نیچے اُرہا۔۔۔ وہ بڑے کرب کے عالم میں اپنے پاتھ ہیر پُٹُ رہا تھا۔۔۔ چیرہ سرخ ہو گیا تھا۔ آئٹھوں اور ناک سے پانی بہر رہا تھا۔

خالد نے اس کے کو برچھنا جاہا لیکن عمران جلدی سے ہاتھ اقفا کر بولا۔

"اس کا دفت جمین جمیں اندر دالوں کے لئے پچھ کرنا چہنے درنہ ممکن ہے ان میں ہے آگا۔ مر ای جائے۔ " گِیر اس نے بار توش کو وہیں بھیر نے کو کہنا ور خالد کو اپنے وہیجے آنے کا آٹا۔ کرکے بے تحاشا دوڑنے لگا: ... وہ دو توس چکر کاف کر کو بھی کے بیر وٹی بر آندے میں آئے۔ بیاں ہو اور زیادہ میمیز بھی !... ممرال نے اپنی ناک دیائی اور تیر کی طرح اندر گھتا چلا گیا! ...

نے مجی اس کی تقلید کی .... لیکن تھوڈی ہی دور چلنے کے بعد اس کادم گھٹے لگا دہ پلنے کے متعلق سوچ ہی اس کی تقلید ایک سوچ ہی دریا تھا کہ اس نے عمران کو دیکھا جو کسی کو پیٹھ پر لاوے ہوئے واپس آرہا تھا خالد ایک طرف ہمٹ گیاادر پجروہ بجی اس کے ساتھ ہاہر ہی چلا گیا۔

عمران نے بیوش عارف کو باہر باغ میں ڈاٹتے ہوئے کیا۔" بار ہمت کرد! ان سب کی زندگیاں خطرے میں بین! کیاتم وس پانچ منٹ سائس تمین روک سکتے!"

یں۔ بھر کسی شد کسی طرح انہوں نے ایک ایک کرکے ان سب کو کو تھی ہے تکالا تکر صوفیہ ان میں نہیں تھی! عمران نے بوری کو تھی کا چکر انگاڈالا ... لیکن صوفیہ کمیں نہ لی۔

ا نہیں ہوش میں لائے اور کو مخی کی فضاصاف ہونے میں قریب قریب و گھنے لگ گئے .... ان میں ہے کسی نے بھی کوئی ڈھنگ کی بات نہ بٹائی! .... کسی کو اس کا احساس نہیں ہو سکا تھا کہ دوسب کیوں اور کس طرح ہوا....

"عمران صاحب" قالد بڑے تھے میں بولات آپائی مرے او تچا ہو چکا ہے! اب آپ کو بتانا ہی پڑھے گا!... یہ واقعہ ایہا پیچیدہ بھی تہیں ہے کہ میں کچھ میں نہ سکوں!... آخر کر عل کی صاحبزاد وی کہاں خائب ہو گئیں!"

"اَكُرْتُم سَمِحَهُ عَلَيْتِ مِو تَوْ مِحْجِهِ يَهِي يَنادوا عَمَى لَوْ يَجْهُ نَبِينِ جَانِيَا!" عمران نے خلاف توقع ہوے ا حَنَّ الْحِدِينِ كِمال ...

" یا توبیه خود صاحبرادی بی کی حرکت ہے یا پھر کسی اور کی جواس طرح اخیس اٹھالے کیا!" غالد

"ات شفن لے مماے۔"عمران نے کیا۔

" تو آخراب تک وقت برباد کرنے کی کیاضرورت مخیل " عالد جھنجیلا گیا۔

"وقت کی بر باوی سے تمہاری کیام ادے!"عمران نے بشک لیج میں یو چما!

. "جب ش نے عظن کے متعلق پوچھا تھا تو آپ نے لاعلی ظاہر کی تھی ... پھر آپ نے

ال سلسله عن اس كانام كيون فيا\_"

" تو پُحر كيا شهنشاه باؤ ڈائي كانام لينا۔"

" دیکھے آپ الی صورت میں مجھی معاملات کوالجھائے ہے باز تمیں آرہے!" " یار سک بول کون۔" عمران گرون جھٹک کر بولار" تم سر کاری آدی ہو! اس سلسلے میں ہم کوگول سے میٹانات نوٹ کرور بچھ تملی دلا ہے کو راد دو! جھی یہ چند پردد نشین خواتین سے حملہ کیا پر

تقلَّداكُ كاحال برملال مجمى تكهوا دغير دوغيره.."

"کیا میال کوئی ایباعلاقد بھی ہے جہاں کی مٹی سرخ رنگ کی ہو۔" خالد سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ دیر بعداس نے کیا۔

" آپ مید کول پوچه رہے ہیںا۔"

عمران نے زمین نے سرخ چکنی مٹی کالیک میز الفالاحس میں خنیف نے نمی بھی موجود تھی۔ "میراخیال ہے۔"اس نے کہا۔" یہ مٹی کی جوئے کے سول اور ایڈی کی در میانی جگ میں چکی ہوئی تھی اور یہاں کم از کم دو دو مین کے گیرے میں میں نے کہیں ترم زمین تھیں دیمھی!...اے و کیھواس میں ابھی ٹی بھی یاتی ہے۔

خالد نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اللّتے پلتے ہوئے کہا۔

" بلتن پڑاؤ کے علاقہ بیں ایک جگہ ایک ترم زمین ملتی ہے! دہاں دراصل ایک جھوٹی کی ندی بھی ہے۔ " بھی ہے۔ " کی میں بھیٹ کی موجودر ہتی ہے۔ "

«کیاوه کوئی غیر آباد جگه ہے۔"

"غیر آباد نہیں کہ سکتے!... کم آباد ضرور ہے اوہاں زیادہ تراد نچے طبقے کے لوگ آباد ہیں۔" "کیاتم مجھے اپنی موٹر سائنگل پر وہاں لے چلو گے۔"

🕟 "ہو سکناہے!" غالدنے سوچے ہوئے کہا۔

" اپنیا تو مخبر و!" عمران نے کہا اور کو تھی کے اندر چلا گیا.... اس نے انور کو مخاطب کیا جو ایک صوبے پر بڑا افیونیوں کی طرح او گھ رہا تھا۔

"سنو! میں صوفیہ کی خلاش میں خارہا ہوں! تم اگر اپنی جگہ ہے بن نہ سکو تو پولیس کو فون پر اس واقعہ کی اطلاع دے دینا! لیکن آخر یہ نو کر کہاں مر گئے۔"

"باہر بیّن به "انور نے کمزور آوازش کیا۔" صح تل ودشہر گئے تھے انجی تک والیس نیس آئے۔" کر مّن ضرعام کا بیہ اصول ٹھا کہ ود فیٹتے میں ایک دن ایسے نوکروں کو آ دھے دن کی مجھٹی ٹاقیا

عمران چند نمج کھڑا سوچتار ہلا بچراس کمرے ٹین چلا آیا جیاں اس کا سانان رکھا ہوا تھا ۔ ۔ ۔ اس نے جلدی سے سوٹ کیس سے بچر چیزیں تکالیس اور انہیں جیبول میں شونستا ہو ایا ہر نگل گیا۔

10

آسان بیں صبح بی ہے سفید باول جرتے پھر رہے تھے اور اس وقت توسورج کی ایک کرن مجی باونوں کے کسی رفخے ہے نہیں جھائب رہی ختی! موسم کافی خوشگوار تھا۔ " بین آپ کواپے ساتھ آفن نے چلناچاہیا ہوں!" خالد بولا۔ " دیکھود وست میں وقت برباد کرنے کے لئے بڑر نہیں۔" " مجھے کی انخت اقدام پر مجور نہ سیجئے۔ "خالد کالجہ کچھے تیز ہو گیا۔ " اچھا۔۔۔ یہ بات ہے!" عمران طنزیہ انداز میں بولا۔" کیا کرلیں گے جناب! کیاوس کو بھی کے کئی فرونے آپ سے مدد طلب گی ہے!… آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے آ

دوسرے لوگ صوفول پر خاموش پڑے ان کی گفتگو من رہے تھے! کس میں مجمی اتنی سکتے نمیں رہ گئی تھی کہ اظہار خیال کے لئے زبان بلا سکتا ... ان کی حالت بالکش خیر متعلق تما ٹمائیو ل کی تما تھی!....انسپکڑ خالد نے ان پر ایک اچٹتی می فظر ڈالی اور عمران سے بولا۔

"عمران صاحب! يتحت محض كينين فياض كاخيال ب... ورند!"

اجائك بار توش في مداخلت كى اس في الكريج ك ين كل

ہوتے ہی کون ہیں۔ "

"لزگی کے لئے تم لوگ کیا کررہ ہوا یقینا یہ انہیں بد مغاشوں کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔" " ہاں مائی ڈیر مسٹر خالد۔" عمران سر ہلا کر بولا۔" فی اٹمال چھیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صوفیہ ہاں گئی۔"

خالد کچے نہ بولا۔ عمران کمرے سے ہر آمدے میں آگی! ... خالد نے بھی اس کی تقلید کی۔ "کسی غیر آباد جگہ پر مکان تقیر کرتا بہت برا ہے۔" پار توش نے کہا جو دروازے میں کھڑا۔ چاروں طرف د کھے رہا تھا۔

اچانک عمران پر آمدے سے اتر کرا یک طرف چلتے لگا ۔ . . پھر دوخود رو گلاپ کی جھاڑیوں کے پاس دک کر جھکا۔

یہ ایک سیاہ رمگ کا زنانہ مینڈل تھا جس نے اس کی توجہ اپنی طرف نمیزول کر ائی متھی۔ خالد اور بار توش مجھی اس کے قریب پہنچ گئے۔ ""

"اوه--- يه تو كزكى بن كالمعلوم بو تاب\_"

عمران کچو نہ یو لا۔ اس کی نظر سینڈل سے ہت کر کسی دوسر ی چیز پر جم گئی ... پچر وہو فعثا خالد کی طرف مڑا ....

" تم توسوناً گرئ کے بیچے ہے واقف ہو گے۔"اس نے خالدے پو بچھا۔ "نہ صرف سوناگر کی بلکہ مضافات پر بھی میر می نظر ہے۔" خالد نے کہا لیکن اس کا لہجہ خوشگوار نہیں تھا۔ کے کیر ئیرے از تاہوا یوفل !

بائیں طرف کے ایک باغ میں اسے چند ایک شکیں دکھائی دکی تھی جتیوں نے اچابک اس کے ذہن میں اس رات کی بازہ میں اسے چند ایک شکیس دکھائی دکی تھی جتیوں نے اور دوادی گئی تھی اس اس رات کی باد تازہ کر دکی اجب صوفیہ کو آدری سکو بیش میں کوئی نشہ آور دوادی گئی تھی! ۔۔۔ ان میں سے ایک کو تواس نے بخوبی پیچان لیا! ۔۔۔ بودی تھا جس کی جگر ہو مل کے ویٹر سے ہوئی تھی اور آدمیوں کے متعلق اسے شبہ تھا! ۔۔۔ دویقین کے ساتھ تھیں کہ سکیا تھا کہ سے دونوں اس سب السیکر کے ساتھی تھیں جس نے سنسان سر کی پر ان کی کار رکوا کر کسی بیوش لڑکی کا مطالبہ کیا تھا!

عمران انہیں دیکھارہا... وہ چار تھ ... ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی عمران نے باغ کے رکھوائے سے خوباتیوں اور سیبول کی پیراوار کے متعلق گفتگو کرنے لگا۔

#### 14

صوفیہ آئی جیں بھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی الیکن اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ و کہاں ہے۔ ... کرواعلی بیانے پر آراستہ تھا ... اور دوایک آرام دوبسر پر بڑی ہوئی تھی!... اس نے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ کئی اے ایسا جسوس ہو رہاتھا جیے اس کے جسم میں جان ہی شدرہ گئی ہوا۔ ... و ابن کا مربہ بھی کررہا تھا ... اس پر دوبارہ خود کی طاری ہو گئی اور پھر دوسر کی بار جب اس کی آئکہ کھلی تو دیوار ہے گا ہوا کلاک آٹھ بجارہا تھا!... اور سر ہانے رکھا ہوا تیمل لیپ روشن

اس مردید وہ پہلی ہی کوشش میں اٹھ بیٹھی! تھوڑی ویر سر پکڑے بیٹھی رہی کھڑی ہوگئی ۔۔۔ لیکن اس شدت سے چکر آیا کہ اے سٹھلنے کے لئے میز کاکوڈ پکڑنا پڑلا ۔۔۔ سامنے کا دردازہ کھلا ہوا تھا ۔۔۔ وہ باہر جانے کااراد و کر بی رہی تھی کہ ایک آوی کمرے میں وافل ہوا ۔۔۔ "آپ کو کرٹل صاحب یاو فرمارے ہیں ۔"اس نے پڑے اوب سے کہا۔ "کیا؟ڈیڈی!" صوفیہ نے متحیرانہ کیچے میں پو چھا۔

نقابت کے باوجود مجھی صوفیہ کی رفتار کافی جیز مختی اور اس آدی کے انداز سے الیامعلوم ہو رباتھا جیسے وہ محض اس کی وجہ سے جلدی جندی قدم انھار ہاہو!

وہ کی راہدایوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں آسٹے اور پھر دہاں صوفیہ نے جو پچھ مجماد یکھالوہ اسے نیم حال کر دینے کے لئے کافی قباا السيكٹر خالد كى موٹر سائميكل بلتن بيزاؤكى طرف جارى تھى .... تمران كير ئير پر بيشااو گار رہاتھا اور اسكے چرے پر گبرے تظر كے آتار تھے! خدوخال كى حمالت انگير سادگى عائب ہو يكى تھى! بلتن بيلاؤكے قريب بينچے بينچے ترقیح شروع ہو گيا! خالد نے موٹر سائميكل كى د فار كم كروى۔ "آئر ہم وہال جاكرا نميل وحونڈيں كے كس طرح!" خالد نے عمران سے كہا!

"آخاها بيالك ى آئى أى كالشيخر بحص يوچد دما ب-"

معمران صاحب الى موقع برجھ آپ سے عبد كى كاميد ب-"

" آبا... کمی نہ کمی نے ضرور کیا ہوگا کہ ونیاامید پر قائم ہے!... ویسے اس علاقے میں کوئی ﷺ الیا ہوٹل بھی ہے جس میں نچلے طبقے کے لوگ بیٹھتے ہوں!... اگرالیا کوئی ہوٹل ہو تو مجھے دہاں ﷺ لے جلو۔ "

انسپکٹر خالد نے موٹر سائنکِل ایک بیٹل ہی سڑک پر موڑ دی کیکن دفعیُّ عمران نے اسے رکتے کو ہا! ....

خالد نے بڑی مجلت سے موٹر سائیکل روکی کیونکہ عمران کے لیجے میں اسے تھبر اہت کی آ بھلک محسوس ہوئی محمی! ... یہ ایک بڑی پر فضا جگہ تھی۔ سڑک کے دونوں طرف مسطح زین تھی اور دہاں بھولوں کے باغات نظر آرہے تھے! پکٹن پڑاؤ کے اس حصہ کا شار تغر آج گا ہوں میں ج ہو ناتھا! ....

فالدية موثر ما تيكل روك كراسية بير سرك يرتكادية

یکا یک اس نے مشین بھی بند کروی اور پھر دویہ مجول گیا کہ موٹر ما ٹیکل عمران نے رکوالگ تھی!... اس نے داہتی طرف کے ایک باغ میں ایک لڑکی و کیے لی تھی جواسے متوجہ کرنے کے لئے رومال بلار ہی تھی ... خالد موٹر سائیکل سے اتر تا ہوا بوالا ال

· "عمران صاحب ذرا تغبر ئے۔"

مع کیاوہ تمہاری شناسا ہے!" عمران نے مسکرا کر یو چیا۔

"جى بال!…."خالد بنستا موا**بو**لا۔

" بہت اچھا! تم جا سکتے ہو! مگر موٹر ما نگل بہاں تنجارہ جائے گی۔" عمران نے کینا اور بائیں گ طرف کے باغات میں نظر ووزا تا ہوا یوفا۔" میں ادھر جاؤی گا... ادھر میری ممدوحہ... شاکمہ میں غلط کید رہا ہوں ... کیا کہتے تیں اے جس سے محبت کی جاتی ہے۔"

"محيوب

" محبوب ... محبوبه!... ادهر ميري محبوبه... احجها ... تومين جلاب عمران موثر سانكا الم

"اچھا۔" بھاری جڑے والے نے اپنے آیک آدمی کو اشارہ کرتے ہوئے کہا!" اس لڑک پیر کا انگو ٹھا کا مدووا"

اس آو می نے میز پر سے ایک چکدار کنبازی الحانی اور بیبوش صوفید کی طرف بزها۔ "تخبر وا" اجانک ایک گر جدار آواز سنائی وی۔" فی ایو کا آگیا!"

ساتھ بی ایک ژور دار دھاکہ بھی جوالدر سانے والی دیوار پر آتھوں کو فیرہ کر دینے چک دکھائی دی! ... اور سارا کمراد حوش ہے تجر گیا! ... سفیدر مگ کا گبراد حوال جس میں ا الشت کے قاصلہ کی چیز بھی نہیں نظر آر ہی تھی! ....

اور پیم تحوری و پر بعداس نے خود کو تارہ ہوائیں محسوس کیا!اس کے سر پر کھٹا ہوالد ہتا ا بحرا آبان تھا!اس نے اندھیرے میں اس آدمی کو پیچائے کی کوشش کی جو اس کا ہاتھ کیا بوئے تیزی سے تشیب میں اتر رہا تھا!اس نے اپنے کا ندھے پر کسی کو لاد رکھا تھا!اس کے با بھی اس کے قدم بر کیا چیزی ہے اٹھ دہے تھے۔

> "تم كون ہواً" كرش نے بحرائى ہوئى آواز بيس يو چھابہ "على عرالن ايم اليس ى- بي النگاؤ كار" جواب ملا

> > عمران ....!"

"عشن ... بي عاب علي آي !"

ووجلدی بی چیانوں میں ایک محفوظ جگہ پر بیٹی گئے!... یہ چیٹا ٹیس کچھاس فتم کیا تھیں کہ میں گفتوں مناش کرتے والوں کو چکر دیئے عاسکتے تھے۔

> عمران نے بیہوش صوفیہ کو کا ندھے ہے اتار کرایک پیٹر پر لٹا ویا!.... \*کیوں!... کیاہے؟" کرنل نے بوچھا۔

"وراليك عِيولَكم كاوَل كانه" عمران في التي عيسين مولت موسة كها!....

" عجيب آو ي بوا....ارے وہ شارت بيال ہے زياده وور تيس ہے۔ "كو تل محبرات ٢

ليح من بولا<u>۔</u>

اس نے کرمل منر غام کودیکھ جوالیک کری ہے بندھا ہوا تھااور اسکے گرو چار آوی کھڑ ہے۔ اے قبر آکود نظرول ہے گھورر ہے تھے! ...

" تم "وفعة' كرنل حج يزامها تحد عن اس نے اٹھنے كى كوشش كى!ليكن بل مجى نہ سكا بندش بہرے'' نبوط تھى۔

ودوونول ظامو تی سے ایک دوسرے کی طرف و کھتے رہے!....

ا چانک ایک بھناری جزوں واللہ آدی ہولا۔ "کرش تم لی ہو گاسے فکرائے کی کوشش کررہے عول کی ہوکا میں جسے آئ تک کس نے جھی تبین ویکھا ..."

کر قل کچھ نہ بولاا اس کی آتکھیں صوقیہ کے چیرے سے ہٹ کر پیچے جھک گئی تھیں.. بھاری جبڑوں والا پھر بولا۔" اگر تم نے کاغذات واپس نہ کئے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کی بوئیاں کاٹی جائیں گی!لیک ۔۔۔ ایک بوٹی ۔۔۔ کیاتم اس کے تڑپیے کامنظر دیکھ سکو کے !'' "نہیں!"کر قل بیساختہ جی پڑاراس کے چیرے پر پینے کی بوئدیں پھوٹ آئی تھیں!۔۔۔۔

صوفیہ گھڑ گا کانچنی رہی! ... اس کا سر دوبارہ چکرانے لگا تھا! ... ایسا معلوم ہورہا تھا چھے۔ کرے کی روشنی پر غبار کی تہیں چڑھتی چلی جارہی ہوں! ... اور بھر اس آو کی نے جو اس سے ساتھ آیا تھا آگے بڑھ کراہے سنجال لیااؤہ پھر پیموش ہو بھی تھی۔

"اے آرام کری میں ڈال دو۔" بھاری جڑوں والے نے کہا! کچر کرٹل ہے بولا۔" اللّٰجَ تمہیں اب بھی ہوش نہ آئے تواہے تمہاری ہدشتی ہی تجھنا چاہئے!"

كرش اب چند لمح كھور تار بائير اپنااو پرى ہونث جھنچ كر بولا۔

" الزادواس کی یونیان! میں کرنل ضرعام ہوں!... مجھے!.... تمہیں کاغذات کا سامیہ تک نہیں نصیب ہوگا۔ "

بحار أن جبرُ ول والے نے قبقہ لگا!

"کرتی اتم لی ہوکا کی قو تول سے دافف ہونے کے بادجود بچوں کی می باتیں کر رہے ہو۔"اس نے کہنہ" لی ہوکا کی قوت نے تمہیں کہاں سے کود ٹکالا ہے! دیسے تم ایسی جگہ پر چھیے تھے جہالیا فرشتے بھی پر نہیں ماریکتے تھے! ... وہ کی ہو کا قرت تھی جو دن دہاڑے تمہاری الزگی کو بہالیا افخالائی--! میں کہتا ہوں آخر وہ کاغذات تمہارے کس کام کے جیں؟ ... یعین جانو تم ان سے کوئی قائمہ نہیں دی سیتے! ... ویسے تم عقائم ضرور ہو کہ تم نے ایسی تک وہ کاغذات ہولیس کے حوالے نہیں گئے ... مجھے متاؤتم جائے کیا ہو!"

"مين تميارے كى سوال كاجواب تمين دينا جائية! تمياد اجوول جائية كر لوا"كر ش غرايا!....

"ادو-- قرنه يجيئ إ ... بوليس بإ "عمران تركبا-

پچر جلد ہی پانچ بچہ آدمی ان کی مدد کے لئے اوپر چڑھ آئے!... ان میں انسیکٹر خالد بھی قترال...

"اس تمارت بی تو آگ لگ گئی ہے۔"اس نے عمران سے کہا۔

"ان لوگوں کو مجبولئے کا انتظام کروں" تمران بولایہ "اور تم میرے ساتھ آڈا صرف دس آدی کائی ہول گے۔"

پھر اس نے کر ال ہے کہا۔" آپ بہت کمزور ہوگئے ہیں۔ اس لئے اس وقت پولیس کو کوئی '' بیان ندو یجے گا۔"

" كيا مطلب-"خالد بهنا كر بولا<u>-</u> .

" کچھ منیں بیارے! تم میرے ساتھ آؤا آدمیوں کو بھی لاؤ۔"

"سب و بين موجود بين-"خالد بولا-

کر قل اور صوفیہ یتیج پہنچائے جا بھے شخا عمران خالد کے ساتھ پھر اس محارت کی طرف بوصا ایس کی کھڑ کیوں سے گہراہ موال نگل کر فضائیں ہل کھار ہا تھا اعمارت کے گرد کا ٹی جھٹر اکٹھنا ہوگئی تھی السب خالد کے آوی جلد ہی آ لے اور عمران انہیں ساتھ لے کر اندر گھتا چلا گیا! باہر کے ساوے دروازے اس نے پہنے ہی بند کرویے تھے!اس لئے محادت کے لوگ باہر نہیں فکل سکتے اور باہر والوں کی ایجن تک ہمت مہنی بڑی تھی کہ محادت میں قدم رکھ سکتے!...

مارت میں کیچھ کرے ایسے بھی تھے جہاں ابھی تک دھوال گہرا نہیں ہوا تھا۔ ایسے کرول میں سے ایک میں انہیں پانچوں آومی مل مح اوہ سب بسینے میں نہائے ہوئے برکی طرح ہانپ رے

"كيابات ب!" عمران في وينيخ بى الكارا-

ا \_ و مکی کران سب کی حالت اور زیاد دایشر ہو گئا!

" ہو لتے کیوں جیس!" عمران مجر گر جااان میں ہے کوئی کھ شدیو لا۔ عمران نے خالدے کیا۔ " پے شفلن کے آدمی جیں! ... وصو میں کے بم بنارے تھے الک بم جیٹ گیا!"

" بجوال ہے۔ " جمار کی جزوں والے نے جے کر کیا۔

" خیر پرواد نہیں!" خالد گرون جھنگ کر بولا۔" میں تمہیں عبس بیجا کے الزام میں حراست میں لیٹا ہوں۔"

" پیر بھی ایک فشول ہی بات ہو گی۔" جہاری چیز ول دالا مشکرا کر پولا" ہم نے کسی کو بھی حیس بیجا میں نہیں رکھا!" "ای کئے نوٹیس رک گیاہوں! گلے ہاتھوں سے تماشہ بھی دکچے لوں! کیا بہاں سے فائز اسٹیٹن کیے ایک ہے۔"

"كيادبان آگ لگ گئى ہے۔"كرنل نے يوچھا۔

" بی نہیں! خواہ تخواہ بات کا جنگڑ ہے گا! وہ تو صرف وصو کیں کا ایک معمولی سایم تھا! ذراویکھئے گا۔ دھو ئیں کا بادل۔"

کر تل نے زمارت کی طرف نظر ڈالی!اس کے بالائی ھے پر دھو کیس کا کثیف سا بادل منڈ لارڈ فی!....

مھکیادہ بم تم نے ...."

" ارے توبہ لاحول ولا ... " همران اپنا مند پیٹمنا ہوا بولا۔" میں قواے ٹو تھ پیسٹ گاگا شیوب سمجھے ہوئے نتاا ... مگر مجھے ان پیچاروں پر ترس آتا ہے کیونک ممارت سے باہر فکٹنے کے گئی سارے رائے بند ہیں! مجھے پیچکی رات خواب میں بشارت ہوئی تھی کہ قیامت کے قریب ایسا ضرور ہوگا۔ وغیر دو فیر د۔"

"عمران! عدا کی متم تم بیرے ہو!" کرٹل ذیے ہوئے جوش کے ساتھ یولا۔

"اوه الياته كيمية إورنه كمشم والے وليوثي وصول كرليس مي ان عمران قي كيا-

"ليكن آپ بهال كيے أنجنے۔"

"میں الی جگہ چھیا تھا عمران! کہ وہال پر ندہ بھی یہ تہیں مار سکتا تھا! ۔۔ لیکن انہول نے جھے ایک طاعون زدوچوہے کی طرح ہاہر نکال لیا۔"

" کیس!"عمران نے یو جیا۔

" ہاں! میں ایک خار میں تھا! انہوں نے اہر سے گیس ڈال کر مجھے لگنے پر مجبور کردیا۔ لیکن صوف پہاں کیسے میچی!"

'' تشہر ہے اعمران ہاتھ اٹھا کر بولا اور شائد دور کی کوئی آواز بننے لگ ۔۔۔ پھر اس نے جلد کی ۔ ہے کہا! اس کے متعلق پھر تمجھی بتاؤس گا! ۔ . . اٹھے! ۔۔۔ گاڑیاں آگئ میں۔

اس نے پھر صوبے کو اٹھانا جاپا لیکن کرٹل نے روک دیا! دولے گود میں اٹھا کر عمران کے بیجھے۔ حلنے لگا! ۔۔ اُمرائی بہت مخدوش تھی! لیکن پھر بھی وہ سنجل سنجل کر بیٹے امرے رہے! ۔۔۔ پھر انہیں پٹل می بل کھائی ہوئی سڑک نظر آئی ۔۔۔ مطلع ایر آلوونہ ہونے کی بنا پر ہاروں کی چھاؤں میں سڑک صاف و کھائی دے رہی تھی! ۔۔۔ اچانک نیچے سے سرح ربگ کی روشن کی ایک شعاع آکرچانوں میں تھیل گڑا ۔۔۔ کرٹل کے منہ سے جیب سے آواز نگی۔۔ پند خیس ڈی الیں اس بیان سے مطعن مجی ہوا پا خیس ابہر حال کیر و د زیادہ و رہے وہاں خیس ا ہرا۔۔۔ صوفیہ ایسی سک خوفروہ تھی اس نے عمران سے پوچھا۔ "عمران صاحب الب کیا ہوگا؟" "اب گانا نا پنا سجی کچھ ہوگا تم بالکل فکر نہ کرو۔ "عمران نے کہا۔ "کیا آپ نے بچے تج تج بم پیچھا تھا؟" "اور نے توبہ توبہ بیش عمران اپنا منہ ہے کہ کر بواد۔" ایسی با تمس زبان سے نہ تکا لئے ور نہ میری کی

بھے گھرے فکال دیں گی۔'' صوفیہ پھر کچھ کہنے والی تھی کہ کرش نے اپنے کرے سے عمران کو آواز دی! عمران صوفیہ کو وہیں چھوڑ کر کرش کے کمرے میں چٹا گیا! کرش تھا تھا!.... اس نے عمران

ے داخل ہوتے تن کمرے کا درواز دیند کر دیا! "او حر و مکھو!" کر فل نے میز کی طرف اٹنار و کیا جس پر ایک پیواسا مخبر ہیڑا ہوا تھا! " غالبًا ... بی بو کا کما طرف ہے و ھمکی؟" عمرالن مشکرا کر بولا۔

ا موالی قتم تم بڑے وہن ہو۔ "کر ال نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کائی ہوئی آواز میں کہا۔" ہاں لی ہوکا کی طرف سے ایک کھلا خط ... اور وہ تخبر!... اس کمرے میں ... جھے جیرت ہے کہ انہیں کون لایا۔"

عمران نے آ مے بوط کرخط میز سے افخالیا ... خط کے مضمون کے بینچ ''فایو کا'' تحریر تھا۔ عمران بلند آواز میں خط بڑھنے لگا۔

" کر مل ضرعام! شہیں صرف ایک موقعہ اور دیاجاتا ہے! اب بھی سوچ لو! درنہ تمیارا ایک بھتے کل شام تک قتل کر دیاجائے گا۔ خواد تم اے کہیں چھیاد د! این پر بھی تمہیں ہوش نہ آیا تو پھر اپنی لڑک کی لاش دیکھو کے! اگر تم کاغذات واپس کرنے پر تیار ہو تو آج شام کویا گئے ہیجے ایک گیس مجرا ہواسرخ رنگ کاغبار اپنی کو مخی کی کمیاؤ شدے اٹرادینا۔"

خط ختم کر کے عمران کر فل کی طرف ذیکھنے لگا!

" كرتم وكسن مجور من حجم واقع شنا جاية ب-"كرنل في كبال" المد خففن والى واستان پر ايتين تبين تبين آيا- سجور من تبين آتاكه عقن كون به اور كبال سے آتيكا!"

"فنفن ...!" عمران مسكراكر بولا" بجي تعلى تين بالت في يوكاكى محض ايك معمولاً كا عِالَ كِدِ لِهِيًا...اس تربير حركت صرف إس لئے كى ہے كد آپ بوليس كى درند حاصل كر " ہاں! خالد صاحب!" تمران تمانت آئیز انداز میں دیدے بھرا کر یولا۔"اس ہے کام نہیں! چلے گاا حبس پیجا کا ثبوت تو شاید یہان ہے اڑچکا ہے، نہیں ... نہیں یہ لوگ بم ہنارے تھے۔" "چھکڑیاں لگادو!" خالد نے اپنے آدمیوں کی طرف مز کر کہا...

" دیکیمو! مصیبت میں بھنس جاؤ کے تم لوگ!" بھاری جیڑے والا جھٹا کر بولا۔ " فکر نہ کرو۔" خالد نے جیب کے دیوالور فکالتے ہوئے کہا!" جیپ چاپ چھکٹریاں لگوالو اور نیا '' انجام بہت برا ہو گا! … میں ذرا فوجی قتم کا آدمی ہوں۔"

الن سب کے جھٹر ماں لگ کئیں! جب وہ پولیس کی گاڑی ٹس بٹھائے جا بھے تو خالد نے عمر النا سے کہا۔ مما بہتا ہے کیا جار ن لگایا جائے ان کے خلاف ....

" ہم سازی! ... قرب وجوار کے لوگوں نے دسماکہ ضرور سنا ہوگا ... وس بار دسیر گند ھک اور دوا کیک جار تیزاب کے ممارت سے ہر آمد کر لو سمجھے! بس اتنائی کافی ہے!" "اور دوشفن والا معاملہ!" خالد نے پولچھا۔

" فی الحال تمہارے فرشتے بھی اس کے لئے ثبوت نہیں مہیا کر سکتے ا ، . . اچھا! میں جلا! . کم از کم ان کی صاحت تو ہونے ہی نہ دیا!"

# 1

دوسری صبح کرنل ضرعام کی کو تھی کی کمپاؤنڈ میں محکمہ سراخر سائی کے ڈی الیس کی کار کھڑی گا ۔ دکھائی دی! ۔ . . . اور وہ اندر کرنل کا بیان نے رہاتھا! عمران نے رات ہی کرنل کو اچھی طرح پکا کر ۔ لیا تھا اور اس وقت کرنل نے وہی سب کچھ وہر ایا تھا جو اس عمران نے بتایا تھا! اس نے ڈی الیس کو بیا تھا اور اس فرق کے اسرار شخش کا خط موصول ہوا تھا اور وہ تحض ای کے خوف سے روپوش ہو گھا ۔ بتایا کہ اس نے ڈی الیس کی جرح کا جواب و سے ہوئے بتایا کہ وہ اس سے قبل جمی ایک بار شخص کا ۔ فتا ایکر اس نے ڈی الیس کی جرح کا جواب و سے ہوئے بتایا کہ وہ اس سے قبل جمی الیک بار شخص کا ۔ فتا ایکر اس نے دی ایس موقعہ پر اسے بچھائی بزاد روپول سے باتھ وجونے پڑے تھے الیکن اسے ۔ فتا جہ کے گھاؤں کے دوہ کے ۔ اس موقعہ پر اسے بچھائی بڑاد روپول سے باتھ وجونے پڑے جھے الیکن اسے ۔ فتا تھی بیہ نہاؤرد کا تام ہے یا کہی گروہ کا۔

بہر حال کرش نے ٹی یو کا اور اس کے معاملات کی ہوا بھی نہیں گلتے دی ایجیلی رات ہے ۔ واقعات کے متعلق اس نے بیان دیا کہ شفتن کے اومی اس پر اور اس کی لڑکی پر تشد و کر کے ایک لاکھ زوپ کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اجائک شارت میں ایک و حاکہ یوا شفتن کے اومی برجواس بوئے!اس طرح انہیں نگل آنے کا موقعہ مل گیا اور چو تمہ اس کا سیکر ٹری شمران پہلے تی ہے۔ صوفیہ کی طاش میں اوحر کے چکر کاٹ رہا تھا اس لئے اس نے قور اُبی اس کی مدو کی۔

## 11 .

ای دن پانچ بچے شام کو مرخ رنگ کا ایک گیس بھرا خیار د کرٹل کی کو تھی کی کمپاؤنڈ سے فضا میں بلند ہو رہا تھا! کمپاؤنڈ ٹی سجی لوگ موجود تھے اور عمران ٹالیاں بچا بجا کر بچے ل کی طرح بٹس

پوست و پیچا ہیں ہوں چیندے ہیں سرے و پیپیدی اول پوسٹ میں من اس اللہ کا کا خط تھا کہ وہ دوسرے کا غذ کا میں گڑا تھی کہ وہ دوسرے دن ٹھیک تو بچے ان کا غذات کو دیو گڑھی والی مشہور سیاہ چٹان کے سمی رخے بیں خود رکھ دے یا کسی سے رکھوادے کی بو کا کی طرف سے میہ بھی فکھا گیا تھا کہ اگر کر تل کو کسی حتم کاخوف محسوس ہو تی ہے دوا ہے کہ ساتھ جتنے آدی بھی لانا چاہے لا سکتا ہے البتہ فریب دین کی صورت بیں اسے کیا طرب المجمی معاف نہ کیا جا سکتا ہے البتہ فریب دین کی صورت بیں اسے کیا طرب ا

کھانے کی میزیر اس قط کے سلط میں گر ماگر م بحث چیز گیا۔... "کیالی ہو کا مجوت ہے؟" کرش ڈکسن کی لڑکی مار قطانے کیا!" آخرید خطوط بہال کیے آئے میں!....اس کا مطلب توریہ ہے فیابو کا کوئی آدمی تہیں بلکہ روح ہے!"

"بال آل!" عمران سر بلا كريولاية" بوسكائه إلى القيناً ووسكى الحدنى كى روح ب جس نے عالم ارواح ميں مجمى منشات كى ناجاز تنجارت شروع كروك بات

" آیک تجویز میرے و بن میں ہے!" بار توش نے کرنل ضرغام ہے کہا!" لیکن بچوں کے سامنے میں اس کا تذکرہ ضروری تہیں سجھتا!"

سکیں افرااس طرح سوچے اشہر کے سازے سر پر آور دولوگ پولیس سے کی شنگن کی شکاری کے سکی شنگن کی شکاری کرتے ہیں اور آپ کی لیے کا کہ واستان ساتھ کے ہیں اور آپ کی لیے کا کی واستان ساتھ کے ہیں! متبحہ طاہر ہے پولیس شفش اور کی لیے کا دولوں کو بکواس سمجھ گی!اس سے آپ مدو کی بجائے کی ہے جواب پائیں گے کہ شمر کے کسی شریر آوی نے لوگوں کو پریٹان کرنے کے لئے یہ سارہ واسونگی رجاب پائیں گے کہ شمر کے کسی شریر آوی نے لوگوں کو پریٹان کرنے کے لئے یہ سارہ واسونگی رجاب پائیں گئی ہے گوں! کیا ہے گئیں! کی ایکن کی ایکن کرتے ہے سارہ واسونگی کے اس سے کا کہ انہا ہوں!"

، "میراخیال ہے کہ اب آپ سب کچھ اے تادیجے اور ہم سب ایک جگہ پر بینے کر آپیل بیل مقور و کریں!… گھر بجر کو اکٹھا کر لیجے… " `

"ال ست كيا مو كا!"

" بوسكان يك بم بل س كوئى ايك محقول تدبير سوچ سك\_"

" مجمر سوچنا ہوں کہ کیول نہ وہ کاغذات پولیس کے حوالے کرووں۔ "کر میں اپنی پیشانی رگز ڈا موالولا۔

"اس صورت بل آب في ايوكاك انتخام عدني كيس مر"

" کی موج کر تورہ جاتا ہول! "کر تل نے کہا!" لیکن عمران بیٹے! بیقین ہے کہ کاغذات والیں۔ کروینے کے بعد بھی میں تہ چ سکول گا!"

" نہ صرف آپ!"عمران بچھ سوچآہوا بولا؟" بلکہ وہ لوگ بھی خطرے میں پڑجا کمی گے جو اس وقت آپ کاسا تجہ وے رہے ہیں!"

" يُحريض كيا كرول\_"

"جو کچھ میں کہوں!وہ کیجئے گا؟"عمران نے یو چھا۔ دی سے میں

"گرول§!"

" تو بس اب خامو ٹی افقیار کیجئے۔ میں تو کروں کے علاوہ گھرکے مرارے افراد کو بھجا کر کے ان سے مقودہ کروں گا!و بیے اگر اس دوران میں اگر آپ چا میں تووہ فلی گیت گا بھتے ہیں ... کیا ہول شخصاس کے ... ہاں ... دل لے کے چلے تو نہیں جاؤ گے ہوراجہ بی ... ہوراجہ بی۔" "کیا پیمود گی ہے؟"کر تن نے تبطا کر کہاا پھر بیک بیک ہننے لگا! میں مسٹر بار لوش ہے مشقق ہوں۔ "عمران کی آواز سنائی دی!... اس کے بعد پیمر سکوت کی ہو گیا۔

آ تحر كر قل ضرغام كلاصاف كركے بولا۔" وه كون ہو سكتا ہے۔" "كوئى يھى ہو!" بار توش نے لاہروائى سے اپنے شانوں كو جنبش دى "جب واسط فى ايوكا سے -بو توكى ہر بھى اعماد نہ كرنا جائے!...."

ہو تو گا ہے۔ ان معاونہ من مانو ہے۔ ان معاونہ است کا ان مقرعام ہے کہا!" آپ کو مسٹر
"آپ ہے غلطی ہوئی تھی کر تل صاحب!" عمران نے کر نل ضرعام ہے کہا!" آپ کو مسٹر
ہار تو تل ہے پہلے جی تباولہ خیال کرنا چاہئے تھا! لی بیری کے متعلق الن کی معلومات بہت و سبج معلوم
۔ آر جس "

" قطعی و سیج بین ایس لی پوکا کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں! ایک زیانے میں میر کی زندگی انتہائی ارول طبقے بین گزری ہے جہاں چور، بدمعاش اور ناجائز تجارت کرنے والے عام بیجے زندگی کے اس ور در ارول طبقے بین گزری ہے جہاں چور، بدمعاش اور ناجائز تجارت کرنے والے عام بیجے بیکھی سنے کا اتفاق ہوا تھا! کرنل کیا تم ہے کجھتے ہو کہ لی پوکا ان کا غذات کو ایسے آدمیوں کے وربعہ حاصل کرے گاہر گزشیس وہ خود انہیں اس جگہ ہے این کے گرجہاں رکھ و سے جائمیں گران کا غذات بیں ہے کیا۔"

ب یں سے ماریک میراخیال ہے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے لی ہو کا کی تخصیت ہر روشتی " " جہاں تک میراخیال ہے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے لی ہو کا کی تخصیت ہر روشتی ا روستے ایسٹر قبل ضرعام نے کہا۔

ہ ۔۔۔ "واوا" عمران گردن جھک کر بولا!"جب آپ جینی اور جایائی زبانوں سے واقف نہیں ہیں تو یہ بات استے و لوگ کے ساتھ کیے کہ رہے ہیں!"

" وجینی اور جاپانی زبانیں!" بار توش! کسی سوج میں پڑ گیا! پھر اس نے کہا!" کیا آپ مجھے وہ کاخذات و کھا مکتے ہیں!"

رس رسے میں ہوتا ہے۔ "آپ انسانیت پر ظلم کریں گے!" بار توش پر ہوش لیجہ میں بولا" کہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو یولیس کی خاطب ہیں دے کر کاغذات اس کے حوالے کردیں!"

مود وہ ہے۔ ان مات میں بھی است میں است میں سے است کا گئے گئے۔ اس کیا۔ '' کا فغزات عرصہ وراذ سے ''مسٹر بار توش میں بچہ نہیں ہول!'' کر تل نے ک<sup>خ</sup> کیج میں کیا۔'' کا فغزات عرصہ وراذ سے میرے پاس محقوظ میں!اگر مجھے پولیس کی مدوحاصل کرنی ہوتی تو بھی کا کر چکا ہوتا۔'' ''بچر آخر انہیں،استے وٹوں رو کے رکھنے کا کیا مقصد تھا۔''

م مقصد صاف ہے!" کر قل و کسن پہلی بار بولا۔" ضرعام محض ای بنام ابھی تک زندہ ہے کہ

"ممثر یار توش!" عمران بولا!" آپ مجھے تو پچے تبین سمجھے۔" "تم شیطان کے بھی دادا ہو!" پار توش بے ساختہ مسکر اپڑا....

"شکریہ! میرے ہوتے مجھے ہر حال میں یاد دکھتے ہیں! "عمران نے سنجیدگی ہے کہا۔ کر قل ڈکسن اسے گھورنے لگا! دواب بھی عمران کو کر عل ضرعام کا پرائیویٹ سیکرٹری سمجیا تقااللغذائے ایک چھوٹے آومی کا بار توش دیسے معزز سمہان سے بے تکف ہوتا بہت گراں گزرا لیکن وہ بچھ بولا نہیں!

کھائے کے بعد صوفیہ ، اُر تحاہ انور اور عارف اٹھ گئے۔

كرتن شرعًام بينى ب ميتى سے بار توش كے مشورے كا انتظار كر ر با تقا۔

"مل ایک آرنسٹ ہوں؟" ہار توش نے مخمبرے ہوئے لیجے میں کہا۔" بظاہر جھے ہے اس فتہ آ کی توقع نمیں کی جاسکتی کہ میں کمی ایسے الجھے ہوئے معالمے میں کوئی مشورہ دے سکوں گا۔" "مسٹر یار توش!" کرنل ضرغام ہے مبر کی ہے ہاتھ اٹھ کر پولا۔" شکھنات کمی دوسر میں موقع کے لئے اٹھار کھتے!"

بار توش چند لمح سوچتار با بجرائ نے کہا۔ فی بوکا کا نام میں نے بہت سنا ہے اور بجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ اس کے متعلق اب تک میں نے چوٹھ معلوم ہے کہ دوائن متم کی مہمول میں خود میں حصہ لیتا ہے اس کے متعلق اب تک میں نے چوٹھ روائات کی بین اگر دو تجی بین تو پھر فی بوکا کو اس وقت سوناگری عی میں موجود ہونا چاہئے! ""
"اچھا!" معران ایسے دیدے پھرانے لگا! ...

"اگروہ سیلی ہے تو ... ہمیں اس موقع سے ضرور فا کدہ اٹھانا چاہے!" بار توش نے کہا۔ " میں آپ کا مطلب نہیں سمجار" کر تل بولا۔

"أكر بم ل يو كاكو يكر عكيس تويد انسانيت ك ايك بهت بدى قد مت موكى!"

کرنل حقارت آمیز انداز بین بنس پڑا... کیکن اس بنمی میں جھلابٹ کاعضر زیادہ تھاااس نے گیا۔" آپ کی یوکا کو بکڑیں گے!اس کی یوکا کو جس کی تحریریں میر پر پائی جاتی بیا! یعنی دہ گیا۔" آپ کی اوقت جاہم سب کو سوت کے گیاٹ اتار سکتاہے!"

''مَتُ مُثِ!'' بار توشُّ نے براسامنہ بتاکر کہا۔'' آپ یہ سیجھتے ہیں کہ لی یو کایا اس کا کوئی آدمی فوق الفطرت قو آول کا مالک ہے! ۔۔۔ مُنیں ڈیئر کرش ۔۔۔ میرادعو کا ہے کہ اس گھر کا کوئی فرد لی ایو کا سے ملا ہوا ہے!'' بچراس نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لئے میز پر گھو ٹسہ مارتے ہوئے کیا۔'' میرادعو کا ہے کہ اس کے طلاوہ اور کوئی بات مہیں!''

كرے بيں سنانا تيما كيا! كر عل ضربة م سافس رو كے جو كے بار توش كى طرف و كيور با قعال

"میں آج تک سمجھ بی تبین سکا کہ تم کس قتم کے آدمی ہو۔" بار توش جھتجھلا گیا! "کیا بیں نے کسی قتم ہے ہٹ کر کوئی ہات کی ہے!" عمران نے سجید گیا ہے کہا۔ "فعنول ہاتیں نہ کرور "کر ٹل ڈکسن نے کہا

"اچھا تو آپ بزاروں آدی کہاں سے مہیا کریں گے! جب کہ کر ال ضرفام پولیس کا در مان میں تہیں لائا جا ہے!"

. '' بولیس کو در میان میں لاٹا پڑے گا۔'' بار توش بولا۔

ب و المراع المراك المر

''مب تو بھر کیجھ بھی نہیں ہو سکتا۔'' بار توش مایو گاسے بولا۔ '' بن کبی چاہتا بیوں کہ کیجھ نہ ہوا'' کر قل ضرعام نے کہا! تھوڑی دیر تک خاموثی رہی بھر یک بیک عمران نے قبتہد لگا کر کہا۔

"تم سبيا كل بوشخ إن تم سب كو گدها مجتما يول!"

پھراس نے ایک ظرف اند جرے میں چھلانگ لگاد کا!.... اس کے تعقیمے کی آواز سنا۔ گو نبخی ہوئی آہت آہت دور ہوتی جاری تھی!....

"کیا یہ بچ کچ پاگل ہے!"کر مل وکسن یولا!" انگیر خود نکی لی یو کا تھا!" سمی نے جواب نہ دیا!… ان کی ٹارچوں کی روشنیاں دور دور تک اندھیرے کے بیٹ

سن کے جواب نہ دیا!.... ان کی نار پوں کی روسلیاں وور دور عل اما بیوست ہور علی خمیں کیکن انہیں عمران کی پر چھا کیں جھی ندر کھائی دگ۔ ''

19

دوسری فتح مہمان اور گھروالے مسجی بزی بے چیتی ہے کر ال ضرفام کا نظار کررہے الی یوکا کے کاغذات کا پیک نے کر تنہاد ہو گڑھی کی طرف گیا تھا!... سب نے اے سمجھا کوشش کی تھی کہ اس کا تنہا جاتا تھیک تہیں مگر کر تل کسی کو بھی ایسے ہمراہ لے جائے ہردہ نہیں ہوا تھا! عمران تورات تی ہے عائب تھا!... انہوں نے اے بزی دیر تک پٹاٹول اور م میں تارش کیا تھااور پھر تھک بار کروائیں آگئے تھے۔

من وی کو بھی عمران کی اس حرکت پر نیرت تھی انگراس نے سمی سے پچھے کیا نہیں! تقریباوس بچے کر تل ضرغام واپس آگیا!... اس کے چیرے سے تھٹن طاہر ہو رہ ؟ اس نے کرسی پر گر کر اپنا جسم چھیائے ہوئے ایک طوٹی انگزائی کی!.... ود کا خذات المحلی تک اس کے قبصہ بیل ہیں۔ اگر فی یو کا کا ہاتھ ان پر پڑ گیا ہو تا۔ تو ضرع م ہم بیل شا جیفا ہو تا ...."

" تُحَيِك ٢ !" بار توش نے بچے سوچے ہوئے سر ملایا۔

"ليكن تميارى مليم كيا تحى "كرعل ضرعام في بيام كات كها ..

" مخبرو میں بتا تا ہوں!" بار قوش نے کہا چند کمیے خاموش رہا تیجر بولا۔" لی یو کا بتائی ہوئی جگہ پر تنہا آئے گیا مجھے بیتین ہے!... وگر وہاں بچھ لوگ پہلے عل سے چھیاد بے جائیں تو۔"

"تجویز محقول ہے!" عمران سر بلا کر بولا۔ "لیکن ابھی آپ کہہ تیکئے ہیں کہ ... خیر ہٹا ہے !" اے .... مگر بنی کی گرون میں تھنٹی بائد ہے گا کولن! کر ٹل صاحب بولیس کو اس معاملہ بین ڈالنا ! نیس جاہتے اور پھر یہ بھی ضروری تہیں کہ دو فیا چپ جاپ گئے میں تھنٹی بند حوائق لے۔" "تم مجھے دو جگہ دکھاؤ!... تجر ہیں بتاؤں گا کہ بلی کے گئے میں تھنٹی کون بائد ہے گا۔" بار تو ش نے اگر کر کیا...

تحوزی دیر خاموشی رقل پھروہ سر گوشیول کے سے انداز ٹیل مشورہ کرنے لگے ۔۔۔ آخر یہ طفیال کہ وہ لوگ ان آخر یہ طفیال کہ وہ لوگ ان وقت جل کر دیو گڑھی کی سیاد چٹمان کا جائزہ لیس!۔۔۔ کر تل ضرعام پیچلی ہا تھا! لیکن عمران کی سر گری دیکھ کر اسے بھی ہال ٹیل ہال مائی پڑی وہ اب عمران کی حماقتوں ہم جھی اعتباد کرنے لگا تھا!

رات تاریک مخی اکرنل ضرعام، کرنل ذکسن، بار توش اور عمران و شواد گذاد زاستول پر چکراتے ہوئے دیو گرخی کی طرف بڑھ رہے تھے اان کے ہاتھوں میں جچوٹی چیوٹی تاریجیں تھیں ' جنہیں وواکٹرروشن کر لینے تھے!… ڈکسن، ضرعام اور باد توش مسلح تھے!لیکن عمران کے متعلق وقوق سے چکھ نہیں کیا جاسکتا تھا کیونکہ بطاہر تواس کے ہاتھ میں ایکر گن نظر آزی تھی!… اور ائیر گن الیکا کوئی چیز نہیں جس کی موجودگی میں کی آوئی کو مسلح کہا جاسکتے۔

سیاہ چنان کے قریب پنٹی کر دور ک گئے ایہ ایک یہت بدی چنان تھی!اند میرے میں وہ بہت زیادہ مہیب نظر آری تھی! لیکن اس کی ہناوٹ کچھ اس قتم کی تھی کہ وہ دور سے کسی بہت بوے الزدھے کا پھیلا بوامنہ معلوم ہوئی تھی۔

تقریباً آدھے گھٹے تک بار توش ان کا جائزہ لیٹارہاا کیر اس نے آہستہ سے کہا!" بہت آسان ہے بہت آسان ہے! ذراان غارول کی طرف رکھو! ۔۔۔ ان شن ہزارول آدی بیک وقت جیسپ سکتے ہیں! ہمیں ضروراس موقع سے فائدوا ثبانا چاہئے۔" " فی بیوکا کے لئے صرف ایک آدی کافی ہوگا۔ "عمران نے کہا۔

"كياد مالا"كر تل وكسن نے بوچھا!...

" بچھ تیس اوہاں بالکل سنانا تھا! ٹس بیکٹ ایک محقوظ مقام پر رکھ کر وایس آگیا!" ضرعام نے۔ کیا۔ تھوڑی و ہر خاموش رہا بھر کہتے لگا!" وہاں سے صبح سلامت واپس آجائے کا مطاب میہ ہے کہ اب لی بو کا تھے یامیرے خاندان والوں کو کوئی تقصان نہیں پہنچائے گے۔"

وہ انجی کی اور بھی کہنا لیکن احیاف ان سب نے عمران کا قبقہہ سنا! وہ کا تدھے سے ائیر گن لاکائے ہاتھ جھلا تا ہوا کمرے میں واخل ہو رہا تھا اس کے چیرے پر اس وقت معمول سے زیادہ حماقت برس دی تھی۔

" داہ کرنل صاحب!" اس نے پھر قبقبہ لگایا" خوب میو قوف بنایا لی بو کا کو ... نعوذ بالند.... تنیس غالباً سمان اللہ کہنا چاہئے! ... واقعی آپ بہت ذبین آدمی ہیں!" "کیابات ہے!"کرنل ضرغام بھتجھاء گیا۔

" ين يكث ركعا قعامًا آپ \_ قوا " عمران جيب سه ايك براؤن رنگ كاپيك نكال كر د كها تا بهوايولا... " كيال ... به كياكيا تم \_ فر ـ " كر تل الحجيل كر كفرا بهو كيا\_

عمران نے بیکٹ بھاڈ کراس کے کاغذات فرش پر ڈالتے ہونے کیا۔

"لی ہوکا سے مذاق کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے متی اس کے بادجوہ بھی اس نے آپ۔ کوزندور ہے دیا۔"

فرش پر بہت سے سادے کا نقر نے تر تیمی سے بھرے ہوئے تھے کر تل ہو کھانے ہوئے انداز میں بوبراتا ہوا کا نقرات پر جھک بزار

"گرا"وہ چند نمجے بعد ید حوامی میں یولا!" میں نے ٹوکاغذات رکھے تھے گرتم نے اسے دہاں ہے اضابای کیوں؟"

"اس ليح كم يل بى لى يوكا جول!"عمران تے كرج كر كيا۔

" تت ... تم !" کر نل ہکانا کررہ گیا! ... بنتہ لوگ بھی منہ کھوٹے ہوئے عمران کو گھور ہے تجے اور اب عمران کے چیرے پر حماقت کی بجائے سفاکی برس رہی تھی۔

"شيل ... نهين!"صوفيه خوفروه آوازين هيخي!

عمران نے کا تدھے ہے ائیر کن اتاری اور اسے بار توش کی طرف تان جوابولا۔

"مسٹریاد توش کیجیلی رات تم بھے بکڑنے کی اسکیسیں بنادہے تھااب بناؤا.... حمویں تو میں سب سے پہلے ختر کردوں گا۔"

" من كيابد تيزى إ" باد توش ضرعام كى طرف وكيد كر خرايد "مين اس تين برداشت

کرسکتا۔" پھر وہ کرٹل ڈکسن سے بولا۔" بیس کی ہوٹل ٹیس قیام کرنازیادہ بیند کروں گالیہ بدتی سیرٹری شروع ہی ہے ہمارا معتجد افراتارہا ہے۔"

"ضرعام!"وُکسن نے کہا!" ایسے بیودہ سیکرٹری سے کیو کہ وہ مسٹر یار لوش سے معانی مانگ لیے۔" " مسٹر یار توش۔" عمران چیستے ہوئے گہتے میں بولا۔" میں معانی جاہتا ہوں! لیکن تم اصلے کاغذات کا بیکٹ بھٹم نہیں کر سکو گے!…. بہتر یکی ہے اسے میرے حوالے کردو۔"

"كيامطك!"كرش ضرغام ابك بار كيرا فيل يزا

بار توش کا ہاتھ ہوئی جیزی ہے جیب کی طرف گیا! لیکن دوسرے بق المحد بیس عمران کی ائیر گر چل گئ! .... ہار توش بچ ار کر پیچھیے گیا!اس کے بازوے خون کا قوارہ نکل دما تھا!

پیریک بیک اس نے عمران پر چلانگ لگائی!.... عمران بری بھرتی سے ایک طرف ہمر گیا!.... بار توش این بی دور میں سامنے والی ویوارے جا ظرایا! عمران اس کے کولیے پر ائیر کن کندور مید کرتا ہو ابولا۔

" كغيومشس نے كهاتھا...."

يار توش چر بليان اليكن اس باراي كارخ درواز يه كي طرف تفال ...

" پید کیا بیپودگی ہے!" کرعل ضرعام حلق پھاڑ کر چینا .... ٹھیک ای وقت انسیکتر خالد کر۔ میں داخل بوااور اس نے بھاگتے ہوئے یار توش کی کمر کیڈیا! ... حالانک بار توش کے بازو کی بڈا ٹوٹ چکی تھی کیکن نچر بھی اس کا جھٹکا تنازور دار تھا کہ خالد انجیل کروور حاکر ل

> ان بار عمران نے را نقل کا کند ھالی کے سریر سید کرتے ہوئے کہا۔ " کنٹیوسٹسر اس کے علاوہ اور کہا کہتا!"

یار توش چکرا کر گرزا... عمران اے کریان سے چا کر افغا تا موالواله.

" ذرال ایو کاکی شکل دیکھتااوول ایو کاجس نے دوسوسال ہے دنیا کو چکر میں ذال رکھا تھا!"

"كَانِمْ يِأْكُل مِو مِنْ مِوا"كُولْ وْكُسْنِ فِي مُرْ بِولا....

عمران نے اس کی طرف دھیان دیے بغیر انسیکتر خالہ سے کہا۔

"ان كياس اصلى كاغذات كأبيك برآمد كرور"

اس دوران میں باوروی اور مسلم کانٹیلوں کے غول کے غول عمارت کے اتدراور باہر ا<sup>ک</sup> تے مارے تھا

عمران نے کی ایو کا پار توش کو دیک آرام کری میں ڈال دیا ....

اس کے کیٹروں کی تلاشی لینے پر واقعی اس کے پاس سے براؤن رمگ کا سل کیا ہوا پیک برآ

"بيد دوسوسال والحابات من مجي تين مجير سكد" رقل ضرعام في عمران كى طرف د كيد كركبار
" دوسوسال قربهت كم بين! جو طرايقه فى يوكائ اختياد كرد كها تحااس ك تحت اس كانام برادول سال تك زغدور بتا!" عمران سر بلا كريولا" فى يوكا صرف ايك نام ب جيد نساماً بعد نسلا مختلف افراد افقياد كرتے بين! ... طريقه برا مجيب ہے! كى فى يوكائ في اپنى اولاد كو اپنا وارث تهيں بنايا! بيد وراصل فى يوكا كا ذاتى استخاب ہو تا تھا! ... وہ اپنى گروہ على كے كى موزول آد مى كو اپنى دراخت سونى كرد نيا ہے رقصات ہو جاتا ہے اور بدا تقاب دہ ايكا وقت كرتا ہے جب الے اپنى دراخت سونى كرد نيا ہے رقصات ہو جاتا ہے اور بدا تقاب دہ ايكا وقت كرتا ہے جب الے ليقين ہو جائے كادر تو جاتا ہے اور در ايكا كار انتقاب كاموقع ہى تبين كرويتا ہے ... ميراخيال ہے كہ بار توش كو بين في دوسرے في يوكا كے استحاب كاموقع ہى تبين كرويتا ہے ... ميراخيال ہے كہ بار توش كو بين في دوسرے في يوكا كے استحاب كاموقع ہى تبين ديال لئے جميل فى الحال ہى سوچتا ہے كہ د تيانى يوكا كے دجود سے ياك ہو گئى!"

"لیکن ٹائد ہم آئے گردد کے انقام سے ندنج سکیں۔ "کرتل و کسن بحرائی ہوئی آواز ہیں بولا۔
"ہر گر نہیں!" عمران نے مسکرا کر کہا!" آپ لی ہو کا کے گروہ کا ہر آوی کم از کم کروڑ تی تو ضرور ہی ہو وال ہے سے جھو کہ گروہ نوٹ گیا ابلی ہو کا کی موجود گی ہیں ان پر و ہشت سوار رہتی تھی اور دوائی کے فلا مول ہے ہی بد تر تھے وہشت کی وجہ یہ تھی کہ لی ہو کا کا وجود تاریخی ہیں ہو تا تھا اور دوائی کے فلا مول ہے ہی بد تر تھے وہشت کی وجہ یہ تھی کہ لی ہو کا کا وجود تاریخی ہیں ہو تا تھا اور میں اچھی طرح جاتیا ہول کہ چھلے تھیں سمال ہے اسکا گروہ بعناوت پر آمادہ رہا ہے ااس کی طرف انگی ہی تہ اٹھا سکے گا!" طرف ہے آئیا تھا کہ بار توش ہی ٹی ہو گاہے!" کی طرف انگی ہی تہ اٹھا سکے گا!"

" بیجھے اس پر اس دن شبہ ہو گیا جب وہ بیجھے بڑی بوٹیوں کی حلاش میں لے گیا تھا اس کے بعد سے میں مستقل طور پر اس کی توہ بین لگا رہا اور بیجیلی رات کو میں نے خود اسے چو کھٹ میں تخبر بیوست کرتے دیکھا تھا۔ "

· "اوه" كرنل كي آنكھيں جيبل گئيں۔

"گر عمران صاحب اینہ آپ نے اپنی کامیائی کاسپراانسیکڑ خالد کے سر کیوں وال دیا۔"صوفیہ نے یو جھا۔

" بیہ ایک لمبی داستان ہے!" عمران شعقہ ی سائس لے کر بولا" میں نہیں چاہتا کہ میرانام اس سلسلہ میں مشہور ہوں"

" آخر کیول؟"

الله المرى مى محيفه مشرق فتم كى خاتون بين اور دينى مونى صدى الكريز .... ووتو بعض ماد قات واك آوت كرجات بين الكرمى كافت الكريز بر فرائب العنى خداان كم بال بجون كو آباد

ہوا... خالد نے اسے اپنے قبضہ میں کر انیار

ر میں ٹن پر عنفی طاری ہوتی جاری تھی!... پھر یک بیک اس کی آ تکھیں بند ہو گئیں۔ "تمہارے پاس کیا شوت ہے کہ بیال او کا ہے۔ "کر قل ذکسن نے کہا۔

"آبا.... کر قل!" عمران مشکرا کر بولا۔ "کُل رات اس نے کیا کہا تھا... کی ہو کا کا غذات خود ۔ حاصل کر لے گا! آس نے ٹھیک تل کہا تھا حاصل کر لئے اس نے ... اس کے علاوہ: نیا کا کوئی فرد کی بو کا خیس ہو سکتا! ... بچھیلی رات اس نے اس فتم کی ہاتیں کرش کا وعداد حاصل کرنے کے لئے کی تھیں... کیوں کرش! آپ نے ای کے مامنے کا غذات کا میکٹ بتایا تھا!"

" بيه مجل نموجود تنفيه " كرمل ضرعام خنگ بو ننول پرزيان چير كر يولار

" مجھے اس پر ای دن شہر ہو گیا تھا جب ہر مجھے جڑی ہو تیوں کی خاش کے بہانے جٹانوں میں الے گیا تھا است کی بہانے جٹانوں میں الے گیا تھا اور وائین پر میں نے صوفیہ کو عائمیہ بلیا تھا! ... بہر حال کل دات کو اس نے کاغذات الے تھے اور النا کیا جگہ سادے کاغذات کا پیکٹ رکھ دیا تھا! ... کیوں کرش ڈکسن مد تمہادادوست کے بنا تھا!"

" آج ہے تمین مال تی اجب پر لندن میں مقیم تھا!"

"عَتَنَ كُولِ عِلْوَالْسِكُمْ إِ"عُمِ النائے خالدے كِيا۔ "حَنَّن يالى يوكا... تم نے آج ايك بہت ينے محرم كوكر فقار كياہے!... وہ محرم جود دسوسال ہے سادى دنيا كوانگليوں پر نِّيا تار ہاہے۔" "درسوسال دالى بات ميرى سمجھ مِن جيس آئي۔" خالد نے كہال

" تم العال في جاؤا دو كلفته بعد جود سه منار بورث تيار مل كلا "عمران بولا-"ببرحال لي العاكم تم في العالم العالم يوكاكم تم في كر فاركيا بها على عمران الم -الس-ى، بي-اج- وكاكام كبين نه آنا جاسخ-

+

وہ شام کم اذکم کرئل ضرفام کے لئے خوشگوار تھی!... حالانک کرئل ڈکسن کو بھی اب یار توش کے پردے میں لی بوکا کے وجود کا بھین آگیا تھا! گر پھر بھی اس کے چرے پر مر دنی مجھا لک جوئی تھی۔ پیتہ نہیں اسے اس اجپانک حادثہ کا صدمہ تھی ہے اس اے کی شرمندگی تھی! کہ وہ ضرفام کے وشمن کو اس کا مجمال بنا کر لایا تھا۔

چاہے کی میزیر صوفیہ کے قبیتے بڑے جائدار معلوم ہورے تھے۔ اس دوران میں شائد کیا بار ددائن طرح دل کھول کر قبیتیے لگاری تھی اور عمران کے چیرے پروی برانی جہ قت طاری ہوگئ تھی۔

ہیور کا تھیا۔ کی بوکا پار توش نے ہوش ش آنے کے بعدت صرف اقراد ہرم کر کیا بلکہ یہ بات جمی صاف کی کہ اب اس کے بعد اس ساسلہ کا کوئندور ال بوکانہ ہوگا۔۔۔۔۔ اس کے سر کی بیرنے جان لیواظیت ہو گیادر دوا ہے متعلق پڑتے اور بتائے سے پہلے جن سرگیا۔

(ممل ناول)

3/2/2/2018